

Largara



COLOR OF THE PROPERTY OF



A CONCORDINA

### تفسيرب كيثر

control colonia

### وچندانهم مضامین کی فهرست

| 461           | • الله تعالى كے سواباتی سب فنا                                     | FYF          | • ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| MIM           | • آ مان بهت جائے گا-ونت احتساب ہوگا                                | 242          | • ایجام مکبر                                                |
| MA            | • فكرآ خرت اورانسان                                                | 444          | • مخلیق کا ئنات                                             |
| MZ            | • جنت یا فته لوگ                                                   | 240          | • تتبليغ مين صبر وضبط كى اہميت                              |
| 19            | • اصحاب يمين اور مقربين                                            | 749          | • جنت کے مناظر                                              |
| CTI           | • وہی مشخق احترام وا کرام ہے                                       | 12.          | • صالح إولا دانمول اثاثه                                    |
| rtt           | • تقینی امر                                                        | 727          | • کابمن کی پیچان                                            |
| ٣٢٣           | <ul> <li>مقربین کون میں اور اولین کون؟</li> </ul>                  | <b>7</b> 21  | • توحيدر بوبيت اورالوبيت!                                   |
| ~~            | • اصحاب يمين اوران پرانعامات البي                                  | 720          | • طےشدہ بدنصیب اورنشست و برخواست کے آ داب                   |
| ٢٣٦           | • اصحاب شال اورعذاب البي                                           | <b>7</b> 41  | • تعارف جبرئيل امين عليه السلام                             |
| 647           | • منكرين قيامت كوجواب                                              | 200          | • بت كدي كيا تحي؟                                           |
| ٣٣٨           | • آگاور یانی کاخالق کون؟                                           | 271          | • آخرت كا كمراوردنيا                                        |
| <b>(*(*</b> * | • قرآن كامقام                                                      | ۳۸۸          | • گناه اور ضابطه اللي ي                                     |
| ۳۳۲           | • عالم زع کی ہے بی                                                 | <b>1</b> ~9• | • منافقِ وكافر كانفسياتي تجزيه                              |
| ٣٣٢           | • احوال موت                                                        | rgr          | • سب کی آخری منزل الله تعالی ادراک سے بلند ہے               |
| ~~~           | • کل کا نتات ثناخواں ہے                                            | ۳۹۳          | • ''نذر'' کامفہومنذر کہتے کے ہیں                            |
| LL A          | • ہر چیز کا خالق و ما لک اللہ ہے                                   | <b>79</b> 2  | • معجزات مجمي باثر                                          |
| 664           | <ul> <li>ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تھم</li> </ul> | <b>79</b> A  | • دىرىيىداندازكفر                                           |
| rar           | • اعمال كے مطابق بدلد ياجائے كا                                    | 291          | • طوفان نوح                                                 |
| 200           | • ایمان والوں سے سوال                                              | <b>799</b>   | • كفاركې بدترين رواييت                                      |
| ma2           | • صدقہ وخیرات کرنے والول کے لیے اجروثواب                           | 4+           | • فریب نظر کے شکار لوگ                                      |
| ۲۵۸           | • دینیا کی زندگی صرف تھیل تماشہ ہے                                 | 14.1         | <ul> <li>ہم جیس پرستوں کی ہلا کت و ہر بادی</li> </ul>       |
| 44            | • تنگی اور آسانی الله کی طرف ہے ہے                                 | 1.4          | <ul> <li>حیاتی کے دلائل سے اعراض کرنے والی اقوام</li> </ul> |
| ١٢٦           | • لوہے کے فوائد                                                    | 1×4          | • هنگوک وشبهات کے مریض لوگ                                  |
| 444           | • حفرت نوح اورحفرت ابراجيم كي نضيك                                 | 144          | • انسان پرالندتعالي كاحسانات كى ايك جھلك                    |
| ۵۲۳           | • مسلمانون اوريبودونصاري کي مثال                                   | 144          | • انسان اور جنات کی پیدائش میں فرق                          |



# قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ فَقَالُوْ النَّ الْرَسِلْنَا إِلَى قَوْمُ مِّ مَنْ طِيْنَ فَهُمْ مَنْ طِيْنِ فَهُمَّ مَنْ طِيْنِ فَهُمَّ مَنْ عَنْدَ مِنْ طِيْنِ فَهُمَّ مَنْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ طِيْنِ فَهُمَّ مَنَ الْمُشَوْمَةً عِنْدَ رَبِيْكَ لِلْمُسُرِفِيْنَ فَهَا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَوَقِينَ الْمُسُلِمِيْنَ فَوَقَرَكُنَا فَمُا وَجَدُنَا فِيهَا عَيْرَبَيْتٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَوَتَرَكُنَا فَمُا وَجَدُنَا فِيهَا عَيْرَبَيْتٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَوَتَرَكُنَا فَمُا وَجَدُنَا فِيهَا عَيْرَبَيْتٍ مِن الْمُسُلِمِيْنَ فَوَتَرَكُنَا فَمُا وَجَدُنَا فِيهَا اللّهِ لِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي فَا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي فَا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي فَا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي فَا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فِي الْعَذَابَ الْآلِيْمَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي وَلَيْكُ اللّهُ فَي الْمُسْلِمِيْنَ الْهُ وَلَيْنَ الْمُولِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ الْمُولِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَي مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمُ الْمُونَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُنْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْم

حضرت (ابراہیم ) نے کہاا اللہ کے بیسجے ہوئے (فرشتو) تمہارا کیا مقصد ہے؟ ۞ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنبگارلوگوں کی طرف بیسجے گئے ہیں ۞ تا کہ ہم ان پر کنگر برسائیں ۞ جو تیر سے رب کی طرف سے ان حدے گذر جانے والوں کے لئے نامز دہو چکے ہیں ۞ پس جتنے ایما ندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا ۞ اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا ۞ اور وہاں ہم نے ان کے لئے جودر دناک عذاب کا ڈرر کھتے ہیں ایک کا مل علامت چھوڑی ۞

ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد: ہے ہے (آیت: ا- ۳۷) پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب ان نو دارد مہمانوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوااور دہشت جاتی رہی ۔ بلکہ ان کی زبائی ایک بہت بڑی خوش خبری بھی من چکا اور باری اللہ تری اور در د مندی کی وجہ سے خدا کی جناب بیں قو ملوط کے سفارش بھی کر چکا ور خدا کے ہاں کے حتی وعد ہے کا علان بھی من چکا اس کے بعد جو ہوااس کا مندی کی وجہ سے خدا کی جناب بیں قو ملوط کے شغیر السلام نے ان فرشتوں سے دریا فت فر مایا کہ آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ قو ملوط کے گنہگاروں کو تاخت و تاراح کرنے کے لئے ہمیں ہیجا گیا ہے ہم ان پر سنگ باری اور پھر اوکر کریں گئاں پھروں کو ان پھروں کو ان پھروں کو ان پھروں کو بیان پھروں کو بیان پھروں کو بیان کے جن پر جدا دیا گئا لگ پھر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان پر برسا کمیں گئی جن پر خدا کے تھم سے پہلے ہی ان کے تام لکھے جا چکے ہیں اور ہر ہر گنہگار کے لئے الگ الگ پھروہ بتی کی ہمی کہ سے سورہ عکبوت میں گذر چکا ہے کہ ہم آئیں اور ان کے ساتھ کے اور ان کے گھرانے کے عارت کردی جائے گی ؟ فرشتوں نے کہا اس کا علم ہمیں بھی ہے ۔ ہمیں حکم مل چکا ہے کہ ہم آئیں اور ان کے ساتھ کے اور ان کے گھرانے کے مار میں دور کی جائے گی۔ اس سے بھی مراد حضرت لوط علیہ الس کردی جائے گی۔ اس کے بھی مراد حضرت لوط اور ان کے گھرانے کے اس سے بھی مراد حضرت لوط اور ان کے گھرانے کے جی سورے کہاں نہیں لائی تھیں۔

ان کی بیوی کے جوایمان نہیں لائی تھیں۔

چنانچ فرمادیا گیا کدہ ہاں ہوائے ایک گھر کے اور گھر مسلمان تھائی نہیں۔ یدونوں آیتیں دلیل ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ایمان واسلام کامٹنی ایک ہی ہے اس لئے کہ یہاں انہی لوگوں کومومن کہا گیا ہے اور پھرانہی کومسلمان بھی کہا گیا ہے۔ معتز لہ کا فدہب بھی یہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے اور اسلام بھی لیکن بیاستدلال ضعیف ہے اس لئے کہ یدلوگ مومن تھے اور بیتو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہرمومن مسلمان ہومن نہیں ہوتا ۔ پس حال کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں مومن مسلم کہا گیا ہے اس سے عام طور پر یہ خارت نہیں ہوتا کہ ہرمسلم مومن ہے۔ (حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محد شین کا فد ہب ہے کہ جب اسلام ایمان میں فرق ہے سے خاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام ایمان میں فرق ہے سے حکم اسلام ایمان میں فرق ہے سے کہ عبد اسلام ایمان میں فرق ہے سے خاری شریف کتاب الایمان ملاحظہ ہو۔ مترجم ) پھر فرما تا ہے کہ ان کی آباد وشاد بستیوں کوعذاب سے برباد کر کے انہیں سرم ہے ہوئے بد بودار بخواری شریف کتاب الایمان ملاحظہ ہو۔ مترجم ) پھر فرما تا ہے کہ ان کی آباد وشاد بستیوں کوعذاب سے برباد کر کے انہیں سرم ہے بد بودار



کھنڈر بنادینے میں مومنوں کے لئے عبرت کے بورے سامان ہیں' جوعذاب خدا کا ڈرر کھتے ہیں وہ اس نمونہ کود کیھ کراوراس زبردست نشان کو ملاحظہ کر کے بوری عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

وَفِي مُوْسَى إِذَ آمْسَلْنَهُ إِلَى فِرَعُونَ بِسُلَطْنِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَى بِرُكُنِهُ وَ قَالَ سَرِّ اَوْ مَجُنُونَ ۞ فَاحَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَجُنُودَهُ وَمُنَونَ ۞ فَاحَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَجُنُودَهُ وَمُنَا فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

موٹ کے تھے میں بھی ہماری طرف سے شیبہ ہے جب کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھی سند دے کر بھیجا ○ پس اس نے اپنے بل ہوتے پر منہ موڑا اور کہنے ایک سیچا دو گا نہ ہے ○ بالآ خرہم نے اسے اور اس کے لئکروں کواپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا' وہ تھا،ی ملامت کے قابل ○ اس طرح عادیوں میں بھی جب کہ ہم نے ان پر خیرو ہرکت سے خالی آندھی بھیجی ○ وہ جس جس چیز پر گذرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی ⊙ اور خمود کے تھے میں بھی جب کہ ہم نے ان سے کہا گیا گئے میں کہ میں ان کے دیکھتے تیز و تند کڑا کے نے بھی عجب ان سے کہا گیا کہ تم پکھ دنوں فائدہ اٹھا لو ○ لیکن انہوں نے اپنے رب کے تھم سے سرتا بی کی جس پر آئیں ان کے دیکھتے تیز و تند کڑا کے نے ہلاک کردیا ○ پس نی تو وہ کھڑے ہو سے ان لوگ ہے ○ اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا' وہ بھی بڑے ناز مان لوگ ہے ○

انجام ککبر: ہلے ہلے (آیت: ۳۸-۲۷) ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح قوم لوط کے انجام کود کی کرلوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں ای قشم کا فرعو نیوں کا واقعہ ہے ہم نے ان کی طرف اپنے کلیم پنج برحضرت موئی علیہ السلام کوروشن دلیلیں اور واضح بر ہان دے کر بھیجا لیکن ان کے سردار فرعون نے جو تکبر کا مجسمہ تھاحق کے مانے سے عناد کیا اور ہمار نے فرمان کو بے پرواہی سے ٹال دیا 'اس دیشمن خدانے اپی طاقت وقوت کے تھمنڈ پر'اپنے راج لشکر کے بل بوتے پر رب کے فرمان کی عزت نہ کی اور اپنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت موئ کی ایذ ا رسانی پراتر آیا اور کہنے لگا کہ موئی یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے بس اس ملامتی کا فر' فاجر' معاند مشکر شخص کو ہم نے اس کے لاؤلشکر سمیت دریا برد کردیا۔ اس طرح عادیوں کے مراس عبر تناک واقعات بھی تمہارے گوش گذار ہو بچکے ہیں جن کی سیاہ کاریوں کے وبال میں ان پر دریا بردکردیا۔ اس طرح عادیوں کے مراس عبر تناک واقعات بھی تمہارے گوش گذار ہو بچکے ہیں جن کی سیاہ کاریوں کے وبال میں ان پر دریا جو ان میں بھیجی گئیں' جن ہواؤں نے سب کے طبے بگاڑ دیئے' ایک لیٹ جس چیز کولگ گئی ووگل مرٹ کی بڑی کی طرح ہوگئی۔

ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہےرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ہوا دوسری زمین میں سخر ہے جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ہوا کے داروغہ کو تھم دیا کہ ان کی تباہی کے لئے ہوائیں چلا دو۔فرشتے نے کہا کیا ہواؤں کے خزانے میں اتناروزن کر دوں جتنا بیل کا نتھنا ہوتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا نہیں اگرا تناروزن کر دیا تو زمین کواوراس کی کل کا ئنات کوالٹ دے گی بلکہ اتناروزن کر و جتنا انگوشی کا طقہ ہوتا ہے۔ یہ جس وہ ہوائیں جو کہ جہاں جہاں ہے گذر گئیں تمام چیز وں کو تہ و بالا کرتی گئیں۔اس حدیث کا فرمان رسول ہونا تو منکر ہے سمجھ سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر و کا قول ہے۔ بیموک کی لڑائی میں انہیں دو بورے اہل کتاب کی کتابوں کے سطے تھے ممکن ہے انہی میں سے یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہؤواللہ اعلم۔ یہ ہوائیں جنو بی تھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مدد پرواہواؤں ہے گئی ہاور عادی پچھواہواؤں ہے ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹھیک ای طرح شمود یوں کے حالات پراوران کے انجام پغور کروکہ ان ہے کہد دیا گیا کہ ایک وقت مقررہ تک تو تم فائدہ اٹھاؤ - جیسے اور جگہ فرمایا ہمود یوں کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت پر ضلالت کو پند کیا جس باعث ذلت کے عذاب کی ہولناک چیخ نے ان کے پنے پائی کردیے اور کلیجے پھاڑ دیئے بیصرف ان کی سرشی سرتانی نافر مانی اور سیاہ کاری کا بدلہ تھا ان پران کے دیکھتے ہوئے عذاب اللی آگیا ہین مین دن تک تو بیا تظار میں رہے عذا بوں کے آثار دیکھتے رہے 'آخر چوتے دہی جی صبح رب کا عذاب دفعتہ آپڑا 'حواس باختہ ہو گئے' کوئی تدبیر نہ بن پڑی اتن بھی مہلت نہلی کہ کھڑ ہے ہوکر بھا گئے کی کوشش تو کرتے یا کسی اور طرح اپنے بچاؤ کی پچھوتو فکر کر سکتے ۔ اسی طرح ان تہ بہلے تو م نوح بھی جمام مفصل واقعات ہے پہلے تو م نوح بھی جا دیں کے اور قوم نوح کے اس سے پہلے کی سورتوں کی قسیر میں گئی باربیان ہو چھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِآيَدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنُهَا فَنِعُمَ الْمُهُدُونَ ﴿ وَمِن كُلِ شَيْ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ فَنِعُمَ الْمُهُدُونَ ﴿ وَمِن كُلِ شَيْ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ مَا لَكُمُ مِنْ لَعَلَّكُمُ مِنْ لَعَلَّكُمُ مِنْ لَعَلَّكُمُ مِنْ لَعَلَّاكُمُ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِثَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

آسان کوہم نے اپنی قدرت وقوت سے بنایا ہے اور یقیغا ہم کشادگی کرنے والے ہیں ۞ اور زہن کوہم نے فرش بنا دیا ہے پس ہم بہت ہی ایتھے بچھانے والے ہیں ۞ اور ہر چیز کوہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے تا کہتم تھیجت حاصل کرو۞ پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ (لیعنی رجوع) کر دیقینا ہیں تہمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبید کرنے والا ہوں ۞ اور اللہ کے ساتھ کی اور کومعبود زیکھ ہراؤ بے شک ہیں تہمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں ۞

كَذَلِكَ مَا الْكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَسُولِ اللَّ قَالُولُ اللَّ قَالُولُ اللَّ قَالُولُ اللَّ قَالُولُ اللَّهِمُ وَقُومٌ طَّاعُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

تر ندی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن میچے بتلاتے ہیں۔ غرض اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بندگی کے لئے پیدا کیا ہے 'اب اس کی عبادت یکسوئی کے ساتھ جو بجالائے گا' کسی کواس کا شریک نہ کرے گا اور اس کے ساتھ میں باتھ ہو بجالائے گا' کسی کواس کا شریک نہ کرے گا اور اس کے بلکہ کل مخلوق ہر حال اور ہر وقت میں اس کی پوری مختاج ہا جگہ مخض بے دست و یا اور سرا سرفقیر ہے خالق وراز تی اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

### تفسير سورة الطور

### 

معبود برحق رحمت ورحم واليك نام عضروع

فتم ہے طور کی O اور لکھی ہوئی کتاب کی O جو کھلے ہوئے ورق میں ہے O اور آباد گھر کی O اور او نچی جھت کی O اور سلگتے وریا کی O یہ بیٹک تیرے رب کا عذاب ہوکرر سنے والا ہے O اسے کوئی روک سکتے والم نہیں O جس دن آسان تحر تھرانے گئے گا O اور پہاڑ چلنے پھرنے گئیں گے O آج جمثلانے والوں کو پوری

(آیت: ا-۱۱) حضرت جبیر بن طعم منی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں میں نے نبی ﷺ کومغرب کی نماز میں' سورہ طور' پڑھتے ہوئے سناہ' آپ سے زیادہ خوش آ واز اور آپ سے زیادہ انھی قر اُت والا میں نے تو کسی کونیس سنا۔ (موَ طاما لک) حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں زمانہ جج میں میں بیارتھی' حضور سے میں نے اپنا حال کہا تو آپ نے فرمایاتم سواری پرسوار ہوکر لوگوں کے پیچھے طواف کر لوگوں کے پیچھے اور وَ الطُّورُ فَرِ مِیں نے سواری پر ہیرہ کر طواف کیا' اس وقت آن مخضرت ﷺ بیت اللہ کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے اور وَ الطُّورُ وَ كِتَابٍ مَّ سُطُورٌ كَى تلاوت فرمارے تھے۔ ( بخاری )

اللہ تعالی آئی گلوق میں سے ان چیزوں کو سم کھا کر جواس کی عظیم الثان قدرت کی نثانیاں ہیں فرہا تا ہے کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا ، جب وہ آئے گاکی کی بجال نہ ہوگی کہ اسے ہٹا سکے - طوراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالی نے حضرت موی سے سے کام کیا اور جہال سے حضرت عیسی کی جیسجا تھا اور جوخشک پہاڑ ہوا ہے جبل کہا جا تا ہے طور نہیں کہا جا تا - کِتاب مَسْطُورِ عصراد یا تو لوح محفوظ ہے یا خدا کی اتاری ہوئی کھی ہوئی کتا ہیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں ای لئے ساتھ ہی فرماد یا کھی ہوئے ہو اوراق میں ۔ بَیْبَ الْمُعُمُورِ کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ حضور گراتے ہیں ساتوی آ سان سے آگے ہو ہے کے بعد مجھے بیت اوراق میں ۔ بَیْبَ اللّٰهُ عُمُورِ کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ حضور گراتے ہیں ساتوی آ سان سے آگے ہو ہے ان کی باری پھر اللہ علی اور سے میں ہر روز سر ہزار فرضتے عبادت خدا کے جاتے ہیں دوسر بے دن اسے بی اور سے واتی جوآئی گیا ان کی باری پھر صدیث میں ہے کہ آپ نے اس طرح زمین پر تعبید اللہ کا طواف ہوتا ہے اس طرح آ سانیوں کے طواف کی اور عبادت کی عباد کے میں صدیث میں ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کو دیکھا کہ بیت المعور سے کر لگائے بیٹھے ہو گیا سی میں ایک باری کئت یہ کہ کہ ویکھ کہا ہو گیا ہو ہے اس کی کہوئے آ پ نے دیکھا ۔ تو گویا اس عمل کی جزااتی جیسی پر وردگار نے اپنے طیل کودی 'یہ بیت المعور شیک خانہ کو بہتے اس کا نام بیت تو ہرا سان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آ سان کے فرضتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں 'پہلے آ سان پر جواس جگہ ہے اس کا نام بیت المحرت ہیں 'پہلے آ سان پر جواس جگہ ہے اس کا نام بیت المورت ہے واللہ اعلی ۔

ابن ابی جائم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا آسان میں ایک گھر ہے جے معمور کہتے ہیں جو کعبی سے آسان میں نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے حضرت جرئیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوط لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں جس سے سر ہزار قطر سے جس کا نام نہر حیوان ہے حضرت جرئیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوط لگاتے ہیں اور سر ہزار اوقطر سے جس ایک ایک ایک قطر سے سالہ تعلیم ایک ایک ایک میر دار ہوتا ہے جسے تھم و یا جاتا ہے کہ نماز اواکریں 'چروہ و ہال سے نکل آتے ہیں اب انہیں دوبارہ جائے گی نوبت نہیں آتی ان کا ایک میر دار ہوتا ہے جسے تھم و یا جاتا ہے کہ انہیں لے کرکسی جگہ کھڑا ہوجائے پھر وہ اللہ کی شیخ کے بیان میں لگ جاتے ہیں 'قیامت تک ان کا یک شغل رہتا ہے بیت جوز جانی ' غریب ہے' اس کے راوی روح بن صباح اس میں منظر دہیں جافظوں کی ایک جماعت نے ان پر اس حدیث کا انکار کیا ہے جسے جوز جانی ' عقیلیٰ حاکم وغیرہ – امام حاکم ابوعبداللہ نیٹا پورگ اسے بالکل بے اصل بتلاتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعور کیا عقیلیٰ حاکم وغیرہ – امام حاکم ابوعبداللہ نیٹا پورگ اسے بالکل بے اصل بتلاتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک تحد مرت کی جگہ ہے اس حراح کو میں ایک جو میں کہ جہر مت کی جگہ ہے اس حراح و ہوں کی جہر مت کی جگہ ہے اس میں سرتر ہزار فرشتے نماز اداکر تے ہیں کین جوآج کے تھاں کی باری قیامت تک دوبار و نہیں آتی کی کوئی فرشتوں کی قعداد تی اس قدر ہے – ایک روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والے این کوائے تھے۔

کوئکہ فرشتوں کی قعداد تی اس قدر ہے – ایک روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والے این کوائے تھے۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ بیعرش کے محاذین ہے ایک مرفوع روایت میں ہے کہ صحابہ کوایک دن حضور کے فرمایا بیت المعور کو

جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اوراس کے رسول جانتے ہیں فرمایا وہ آسانی کعبہ ہاورز مٹنی کیے کے بالکل اوپر ہاایا کہ اگر وہ گرے و ای پڑکرے اس میں ہرروزسر بڑارفر شیتے نماز اوا کرتے ہیں جن کی باری قیامت تک پھرنہیں آتی - حضرت ضحاک فرماتے ہیں بیفر شیتے المبیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں واللہ اعلم - او فجی جہت سے مراد آسان ہے۔ جیسے اور جگہ ہو دَعَمَلُنا السَّماء سَقُفًا مَّحُفُو ظُل رہے ہن انس فرماتے ہیں مراداس سے عرش ہاس لئے کہ وہ تمام مخلوق کی جہت ہاس قول کی توجیداس طرح ہو عتی ہے کہ مراد عام ہو۔ بَحُو مَسُدُورِ سے مرادوہ پائی ہے جوعرش تلے ہے جو بارش کی طرح برسے گاجس سے قیامت کے دن مردے ابنی اپنی قبروں سے جی افھیں کئے جہور کہتے ہیں یہی عام دریا مراد ہیں انہیں جو بور کہا گیا ہے بیاس لئے کہ قیامت کے دن ان میں آگ لگا دی جائے گی جو بھیل کرتمام اہل محشر کو گھیر لے گئے۔ جسے اور جگہ ہو افراد کا جائے گی جو بھیل کرتمام اہل محشر کو گھیر لے گئے۔ حضرت علاء بن بدر سے ہیں کہ وکو کے ہیں کہ دریا ہی کہا گیا کہ نداس کا پانی چینے کام میں آئے اور نہ بھی کو دیا جائے ہی حال میں آئے اور نہ بھی کو دیا جائے ہی حال وی اور اور وہاری سے قیامت کے دن دریا ہوگا ۔ یہ می کہ دریا ہوگا دیے جائے گیا گیا ہے کہ دریا ہوگا دیے جو کی میں آئے اور نہ بھی کو دیا جائے ہی حال وہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دریا پرشدہ اوھرادھر جاری -

آیک روایت میں ہے آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آ بت آئی ای وقت پچکی بندھ گئی اوراس قدر قلب پراٹر پڑا کہ بھارہو گئے چنانچ میں دن تک عیاوت کی جاتی رہی - اس دن آسان تعرقھرائے گا' چیٹ جائے گا' چکر کھانے لگے گا' پہاڑا پی جگہ ہے ہل جا کیں گئ ہٹ جا کیں گئے ادھر کے ادھر ہو جا کیں گئ کا نپ کا نپ کر گئڑ ہے گئڑے ہوکر پھر ریزہ ریزہ ہو جا کیں گئ آخر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھرا تر جا کیں گئے اور بے نام ونشان ہو جا کیں گئ اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانے تھے ویل وحسر ہے' خرا بی وہلاکت



### اللَّذِيْنَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُوْنَ هِيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هُ هَذِهِ النَّالُ الَّتِي كُنْ تُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ هُ اَفْسِمُ كُرُهُ فَ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ الْصَلَوْهَا فَاصْبِرُونَ اَوْلاَ تَصْبِرُولُ سَوَا فِي عَلَيْكُمْ لِانْمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ رَعْمَالُونَ هَا الْمُنْتُمُ رَعْمَالُونَ هَا الْمُنْتُمْ رَعْمَالُونَ هَا الْمُنْتُمُ وَعَمَالُونَ هَا الْمُنْتُمُ وَعَمَالُونَ هَا الْمُنْتُمُ وَعَمَالُونَ هَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جوا پی بے ہودہ گوئی میں انچیل کودکررہے ہیں ۞ جس دن وہ د محکے دے دے کرآتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے ۞ یہی وہ آتش دوز خ ہے جیےتم جموث بتلاتے تھے ۞ اب بتلاؤ کیا پیرجاد و ہے؟ ۞ یاتم و کیھتے بی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں ابتہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے کیساں ہے بتہیں فقاتمہارے کئے اعمال کا بدلہ دیاجائے گا۞

(آیت ۱۲-۱۲) خدا کاعذاب فرشتوں کی مار جہنم کی آگان کے لئے ہوگی جود نیا میں مشغول تھے اوردین کوایک کھیل تماشہ مقرر کررکھا تھا-اس ون انہیں دھکے دے کرنارجہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور داروغہنم ان سے کہا گا کہ یہ وہ جہنم ہے جیتم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے اب بولو کیا ہے جادو ہے یاتم اندھے ہو؟ جاؤاس میں ڈوب جاؤ 'پتہمیں چوطرف سے گھیر لے گی اب اس کے عذاب کی تمہمیں سہار ہویا نہ ہو ہائے وائے کروخواہ خاموش رہواتی میں پڑے چھلستیر ہوگے کوئی ترکیب فائدہ نددے گی کسی طرح جھوٹ نہ سکو گئے بیاللہ کاظلم نہیں بلکہ صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔

### اِنَ الْمُتَقِيْنَ فِي جَنِّتٍ قَ نَعِيمٍ فَكِهِيْنَ بِمَا اللهُمُ رَبِّهُمْ وَوَقَهُمُ رَبِّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ كُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اهَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ هُمُتَّكِيْنَ عَلَى سُرُي مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجُنْهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ هُمُتَّكِيْنَ عَلَى سُرُي مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجُنْهُمْ بِحُوْمِ عِيْنِ هِ

پر بیز گارلوگ جنتوں اور نعمتوں میں بیں ﴿ جو اُنہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پرخوش خوش ہیں اور ان کے پر وردگار نے اُنہیں جہنم کیعذ اب سے بھی بچالیا ہے ۞ تم سہتا پچتا کھاتے چیتے رہا کروان اعمال کے بدلے جوتم کرتے تھے ۞ برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکئے لگائے ہوئے اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری میں ۞ ۔ گوری بڑی بڑی ہے کہوں والی حوروں سے کرو ہے ہیں ۞

جنت کے مناظر: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۵-۲۰) اللہ تعالیٰ نیک بختوں کا انجام بیان فرمار ہاہے کہ عذاب وسرا' جو بر بختوں کو ہور ہاہے ہیاں سے محفوظ کر کے جنتوں میں پہنچا دیئے گئے جہاں کی بہترین نعتوں سے فائدہ اٹھارہے ہیں اور ہرطرح خوش حال خوش دل ہیں فتم تم کے کھانے طرح طرح کے چینے 'بہترین لباس' عدہ عمدہ سواریاں' بلندہ بالا مکانات اور ہرطرح کی فعمیں آنہیں مہیا ہیں' کسی قتم کا ڈرخوف نہیں' خدا فرما چکا ہے کہ تہمیں میرے عذابوں سے نجات ال گئ غرض دکھ ہے دور' سکھ سے مسرور' راحت ولذت میں مخبور ہیں' جو چیز سامنے آتی ہے مدافر ما چکا ہے کہ تھمیں میرے عذابوں سے نجات ال گئ غرض دکھ ہے دور' سکھ سے مسرور' راحت ولذت میں مخبور ہیں' جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایس سے نہوں کی جینے دیکھا ہونہ کسی کان نے سنا ہوئہ کہ کہ دل پر خیال تک گذر را ہو۔ پھر خدا کی طرف سے بار بارمہمان نوازی کے طور پران سے کہا جا تا ہے کہ کھاتے بیتے رہو' خوش گوار' خوش ذا کھنٹ مزیدار' مرغوب چیزیں تہمارے لئے مہیا ہیں۔

گران کا دل خوش کرنے ' حوصلہ بڑھانے اور طبیعت میں امنگ پیدا کرنے کے لئے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے کہ بیتی تہمارے
اعمال کا بدلہ ہے جوتم اس جہان میں کرآئے ہو۔ مرصع اور بڑا او شاہا نہ تخت پر بڑی بے فکری اور فارغ البالی ہے بیٹے کا ہے بیٹے ہوں
کے سرسر سال گذر جا کمیں گے انہیں ضرورت نہ ہوگی کہ اٹھیں یا بلیں جلیں' بے ثار سلیقہ شعار اوب دان خدام ہر طرح کی خدمت کے
لئے کمر بستہ جس چیز کو جی چاہے آن کی آن میں موجود آئے تھوں کا نور دل کا سرور وافر وموفو رسامنے' بے انہا خوبصورت' خوب سیرت'
گورے گورے پنڈ ہے والی بڑی ہڑی رسیلی آٹھوں والی 'بہت می حورین' پاک دل عفت ماب عصمت کوش دل بہلانے اور خواہش
پوری کرنے کے لئے سامنے کھڑی ' ہر ہر ندت ورحمت چوطرف بھری ہوئی' بھر بھل انہیں کس چیز کی کی۔ سرسال کے بعد جب دوسری
جانب ماکل ہوتے ہیں تو و کیھتے ہیں کہ وہاں اور ہی منظر ہے ' ہر چیز تی ہے' ہر نعمت جو بین پر ہے' اس طرف کی حوروں پر نظری والے اپنے
جین اور جوانی کا باتکہن دل پر متناظیبی اڑ ڈالنا ہے' جنتی بچھ کہا ہی سے پہلے ہی وہ اپنی شیل کی چیز ہے اور کوار ہے کی شرسلی
شکر ہے کہ آپ کا النفات ہماری طرف بھی ہوا' غرض ای طرح من مائی نعتوں میں مست ہوں ہے۔ چیب اور جی ہی ان کی اور وہ سے اور کو اس جندی کہ کہا ہی ہے۔ پہلے تا دائے ہے جی اور کی جو ہی ہوں کو جو بھی اور جوانی کا النفات ہماری طرف بھی ہوا' غرض ای طرح من مائی نعتوں میں مست ہوں گے۔ چیب اور جو کی ہیں جو بھی دل
شکر ہے کہ آپ کا النفات ہماری طرف بھی ہوا' غرض ای طرح من مائی نعتوں میں مست ہوں گے۔ چیب اور جی ہیں جو بھی دیں ہو بھی ہوں گے۔ چیز میں میں ہور کی جینے ہو بلکہ آسے میں اس کے نوان کی دوسرے کے سامنے ہوں اور جو بی کا ان کے دوسرے کے سامنے ہوں اور کی ہی ہیں ہو کے جینان کے اور ایک کی میں حور ہیں دیے و علی سٹر و

وَالْآذِيْنَ الْمَنْوُا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالِيْمَانِ الْحَفْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ وَمِنَ الْمَفْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ وَمِنَ الْمُكُلِّ الْمُرِئِّ دُرِيَّتُهُمْ وَمِنَا لَكُنْهُمْ مِنْ اللَّهُمْ فِي الْمُدَدِّنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ قَ لَحْمِ مِنَا اللَّهُمُ وَالْمُدَدُّنَّهُمْ بِفَاكِهَةٍ قَ لَحْمٍ مِنَا اللَّهُمُ وَالْمُدَدُّنَّهُمْ بِفَاكِهَةٍ قَ لَحْمٍ مِنَا اللَّهُمُ وَالْمَدُدُنَّهُمْ بِفَاكِهَةٍ قَ لَحْمٍ مِنَا اللَّهُمُ وَالْمُدَدُّنِهُمْ وَالْمُدُدُّنَا اللَّهُمُ وَلَيْهَا وَلَا تَاتِيْمُ فَي اللَّهُ وَفِيهَا وَلَا تَاتِيْمُ فَي اللَّهُ وَفِيهَا وَلَا تَاتِيمُ فَي اللَّهُ وَالْمُدَدِّقُ فِي فَيْهَا وَلَا تَاتِيمُ فَي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلْمُ اللَّهُ وَفِيهُا وَلَا تَاتِيمُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا وَلَا تَاتِيمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُهُمْ وَلَا مُنْ فَيْهَا كُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا وَلَا تَاتِيمُ فَي الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا كُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُعُمُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دیے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکوان تک پہنچادیں گے اوران کے عل سے ہم پچھ کم نہ کریں گئے ہر خض اپنے اپنے اعمال میں گرفتارہ ہے ۞ ہم ان کے لئے میو سے اور مرغوب کوشت کی ریل پیل کردیں گے ۞ وہ (خوش طبعی ) کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں ہے جس شراب کے سرور میں نہتو ہے ہودہ کو کئی ہوگی نہ گناہ ۞

صالح اولا دانمول اٹا ند: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱ - ۲۳) اللہ تعالیٰ جل شاندا ہے فضل وکرم اور لطف ورحم اپ احسان اور انعام کا بیان فر ماتا ہے کہ جن مومنوں کی اولا دیں بھی ایمان میں اپنے باپ دادوں کی راولگ جا کیں لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں ہے کم ہوں 'پروردگاران کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا جڑھا کر آئیس ان کے بڑوں کے درج میں پہنچا دےگا تا کہ بڑوں کی آئیسیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر شخندی رہیں اور چھوٹے بھی ایپ بڑوں کے باس بشاش بٹاش رہیں ان کے مملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کی سے نہ کی جائے گ بلکھن ومبر بان خدا آئیس اپ معمور خزانوں میں سے عطافر مائے گا - حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں گی جی مرفوئ

حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ یائے گاتو دریا فت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں جواب ملے گا کہ وہتمہارے مرتبہ تک نہیں پہنچ نیہ کہے گاباری تعالیٰ میں نے تواہیے لئے اوران کے لئے نیک اعمال کئے تھے چنا نچ تھم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پنچادیا جائے گا- یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کی جن اولا دوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کئے وہ تو ان کے ساتھ ملادی جائے گی لیکن ان کے جوچھوٹے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے یاس پنجاد ہے جائیں گے-حصرت ابن عباس مجعی ہسعید بن جبیر ابراہیم ،قنادہ ابوصالح ،رہے بن انس منحاک بن زیر محم اللہ تعالی بھی ہی کہتے ہیں'امام ابن جریز بھی ای کو پیند فرماتے ہیں-منداحد میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے نبی ﷺ سے اینے دو بچوں کی نسبت دریافت کیاجوز مانه جاہلیت میں مرے تھے تو آپ نے فرمایاوہ دونوں جہنم میں ہیں پھر جب مائی صاحبہ گومگین دیکھا تو فرمایا اگرتم ان کی جگہ در کھے کیتیں تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا' مائی صاحب نے بوجھا یارسول اللہ! میرا بچہ جوآپ سے ہواوہ کہاں ہے؟ آپ نے فر مایا وہ جنت میں ہے-مومن مع اپنی اولا دوں کے جنت میں ہیں اور کافر اپنی اولا دوں سمیت جہنم میں ہیں- پھرحضور <sup>س</sup>نے اس آیت کی تلاوت کی - بیتو ہوئی ماں باپ کے اعمال صالحہ کی مجہ ہے اولا د کی بزرگی اب اولا د کی دعا خیر کی وجہ سے ماں باپ کی بزرگی ملاحظہ ہو منداحمہ میں صدیث ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفعتہ برحاتا ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ خدایا میراید درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولا دینے تیرے لئے استغفار کیا اس بناپر میں نے تیرا درجہ بڑھادیا-اس حدیث کی اسناد بالكل ميح ہے كو بخارى سلم بين ان لفظول سے نہيں آئى كيكن اس جيسى ايك روايت مجے مسلم بين اس طرح مروى ہے كدابن آ دم كے مرتے ہى اس کے اعمال موتو ف ہوجاتے ہیں لیکن تین عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں-صدقہ جاریۂ علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے نیک اولا د جومرنے والے کے لئے دعائے خیر کرتی رہے۔ چونکہ یہاں بیان ہواتھا کہ مومنوں کی اولا دے درجے بے مل بر هاديئے گئے تعلق ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فضل کے بعد اپنے عدل کا بیان فرہا تا ہے کہ کسی کوکسی کے اعمال میں پکڑا نہ جائے گا بلکہ برخض اپنے اپنے مل

يس رئن ہوگا' باپ كابو جمد بيٹے يراور بيٹے كاباب يرند ہوگا-جیے اور جگہ ہے گُلُّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ جُرْض اين كے ہوئ كاموں ميں كرفار ہے كروہ جن كے وائيں ہاتھ ميں نامدا عمال پنچے وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گئمگاروں ہے دریا فٹ کرتے ہیں۔ پھرارشاد ہوتا ہے کدان جنتوں کوشم تم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیئے جاتے ہیں جس چیز کو جی جائے جس پردل آئے وہ کیا گخت موجود ہو جاتی ہے شراب طہور کے حیککتے ہوئے جام ا میک دوسرول کو پلار ہے ہیں جس کے پینے سے سروراور کیف لطف اور بہار حاصل ہوتا ہے کین بدزبانی بے ہورہ گوئی نہیں ہوتی ' نم یان نہیں بکتے' بے ہوش نہیں ہوتے' سچا سروراور پوری خوشی حاصل' بک جھک سے دور' گناہ سے غافل' باطل و کذب سے دور' غیبت وگناہ سے نفور- دنیا میں شرابیوں کی حالت دلیمعی ہوگی کہ ان کے سرمیں چکڑ پیٹ میں در دُعقل زائل ' بکواس بہت' بو بری' چبرے بے رونق'ای طرح شراب كه بدذا نقداور بدبودار يهال جنت كى شراب ان تمام كند كيول سے كوسول دور ہے بيرنگ ميں سفيد بينے ميں خوش ذا كقه نداس ك ینے سے حواس معطل ہوں نہ بک جھک ہو نہ بہکیں نہ بھکیں نہ سردرد ہونداور کسی طرح ضرر پہنچائے - بنسی خوثی اس پاک شراب کے جام پلا رہے ہوں گے۔



بِهُ ذَ الْمُرْهُ مُ مُوقِومٌ طَاعُونَ ﴿ الْمُلَمُهُمُ الْمُلَمُهُمُ الْمُلَمُهُمُ الْمُلَمُهُمُ الْمُلَمُهُمُ بِلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُولَ بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهُ إِنْ كَانُولُ طَدِقِيْنَ ۞ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُولَ بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهُ إِنْ كَانُولُ طَدِقِيْنَ ۞ تو سمجھا تارہ کونکہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ تو کا بن ہے نہ دیوانہ 🔾 کیا کافریوں کہتے ہیں کہ بیٹ اعربے ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کررہے ہیں؟ O تو کہددے کہتم منتظر رہویں بھی تہمارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں O کیاان کی عقلیں انہیں ہیں سکھاتی ہیں بایدلوگ شرارت پر ہی ہیں؟ O کیا یہ کہتے ہیں کو بھلا اس جیسی ایک بی بات یہ بھی تو لے آئیں؟ O

کائن کی پیچان: ہے ہی ہی اللہ تعالی اپنی ہی کو تھم دیتا ہے کہ اللہ کی رسالت اللہ کے بندوں تک پیچاتے رہیں۔
ساتھ ہی بدکاروں نے جو بہتان آپ پر باندھ رکھے تھے ان ہے آپ کی صفائی کرتا ہے کائن اسے کہتے ہیں جس کے پاس بھی بھی کوئی خبر جن پہنچا دیتا ہے تو ارشاد ہوا کہ دین خدا کی بہنچ کیجے - الحمد للہ آپ نہ تو جنات والے ہیں نہ جنون والے پھر کافروں کا تو ل نقل فرما تا ہے کہ یہ ہے ہیں کہ آنحضر تصلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں انہیں کہنے دوجو کہدرہ ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی کون کے گا؟ ان کا یہ دین ان کے ساتھ ہی فنا ہوجائے گائی پھر اپنے نبی کو اس کا جواب دینے کو فرما تا ہے کہ اچھا ادھر تم انتظار کرتے ہوا دھر میں بھی منتظر ہوں دنیا دکھیے لے گی کہ انجام کا رغلبہ اور غیر فافی کا میا بی کے حاصل ہوتی ہے؟ دار الندوہ میں قریش کا مشورہ ہوا کہ محمد ( عیائے ) بھی شال اور شاعروں کے ایک شعر ہوا کہ میر انہیں تا تربی اور بہتان بازی کے ایک شعر کو ہیں انہیں قبد کر لوو ہیں یہ ہلاک ہوجائیں گئی جس طرح زبیراور تا بغیشاعروں کا حشر ہوا – اس پر بیم آئیس اور بہتان بازی کے ایک شعر فرما تا ہے کہ ایو ایور جانے کے پھر بھی تیری نسبت غلط افو اہیں اڑا کیں اور بہتان بازی کریں خقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے سر شرکی آمراوادرعنا در کھنے والے لوگ ہیں - دشنی میں آگرواقعات ہے پھم پھی گوئی کرکے آپ کو مفت میں برا

بھلا کہتے ہیں- کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد ( علیہ ان کے خود آپ بنالیا ہے؟ فی الواقع ایسا تو نہیں کیکن ان کا کفران کے منہ سے یہ فلط اور جھوٹ بات نظاوار ہائے اگر سے ہیں تو پھر بیٹو د بھی مل جل کر ہی ایک ایس بات بنا کر دکھا دیں نیے کفار قریش تو کیا؟ اگر ان کے ساتھ روئے زمین کے جنات وانسان مل جا کیں جب بھی اس قرآن کی نظیر سے وہ سب عاجز رہیں گے اور پوراقرآن تو ہوی چیز ہے اس جیسی

وس سورتيس بلكه ايك سورت بهي قيامت تكنبيس بنالا سكتے -

# آمْرِ حُكُلِقُوْ آمِنَ عَيْرِشَى ﴿ آمْرِهُ مُ الْخُلِقُوْنَ ﴿ آمْرِهُ مُ الْخُلِقُونَ ﴿ آمْرِهُ مُ الْخُلِقُونَ ﴿ آمْرِهُ مُ الْسَمُوتِ وَالْاَرْضَ بَلَلَا يُوقِنُونَ ﴿ آمْرِهُ أَمْرِ اللّهُ مُ الْمُكَالِمُ لَلَّا يُوقِنُونَ ﴾ آمْرِ اللّهُ مُ الْمُكَالِمُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ

کیا بی بغیر کی پیدا کرنے والے کے خود بخو د پیدا ہوگئے ہیں یا بیخو د پیدا کرنے والے ہیں؟ O کیاانہوں نے ہی آسان وز مین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ بیفین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ O یا کیاان کے پاس کوئی میڑھی ہے؟ جس پر چڑھ کر من اللہ کوگ ہیں؟ O یا کیاان کے پاس کوئی میڑھی ہے؟ جس پر چڑھ کر من آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روش دلیل چیش کرے O کیااللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا

ہے کہ بیاس کے بوجھ سے بوجمل ہورہے ہیں؟ O کیاان کے پاس علم غیب ہے جے بیاکھ لیتے ہیں؟ O یا پیلوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں O تو یقین کرلیں کہ فریب خوردہ جماعت کا فروں کی ہے۔ کیااللہ کے سواان کا کوئی اور معبود ہے؟ (ہرگز نہیں )اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے O

تو حیدر ہو ہیت اور الوہیت: ہے ہے ﴿ آیت . ٣٥ - ٣٥) تو حیدر ہو بیت اور تو حید الوہیت کا جُوت دیا جارہا ہے فرما تا ہے کیا یہ بغیر موجد کے موجود ہوگئے یا بیخودا ہے موجد آپ ہی ہیں؟ دراصل دونوں با تیں نہیں بلکدان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ہے می خدر تصاللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا - حضرت جبیر بن طعم رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ہی سے اللہ معرب کی نماز میں سورہ والطور کی تلاوت کر رہے تھے میں کان لگائے من رہا تھا جب آپ مُصَیُطِرُو کُن تک پنچ تو میری بیحالت ہوگئی کہ گویا میرا دل اڑا جارہا ہے (بخاری) بدری قید یوں میں یہ جبیر ہی آئے تھے ہوا سے نہیاس وقت کا واقعہ ہے جب بیکا فر تھے قرآن پاک کی ان آیوں کا سنتا ان کے لئے اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ پھر فرمایا ہے کیا آسان و زمین کے پیدا کرنے والد اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر بھی بیا پی ذمین کے پیدا کرنے والے یہ ہیں؟ یہ بھی نہیں بلکہ یہ جانے ہوئے کہ خودان کا اور کل مخلوقات کا رچانے والد اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر بھی بیا پی جبیری ہیں۔ ہیں؟ یا مخلوق کے حاسب یہ ہیں؟ یا مخلوق کے حاسب یہ ہیں؟ محقیقت میں ایسانہیں بلکہ مالک و مقرف صرف اللہ کروجل ہی ہے۔ وہ قادر ہے جوچا ہے کرگذر ہے۔

# وَإِنْ يَرَوُا كِسُفًا مِنَ السَّمَا السَّمَ اللَّذِي فِيهِ يُصْمَعُونَ السَّمَا وَلَا اللَّذِي فِيهِ يُصْمَعُونَ الْهَوَ اللَّهُ مَ اللَّذِي فِيهِ يُصْمَعُونَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

اگر بیلوگ آسان کے کی مکڑے کو گرتا ہواد کی کیس تب بھی کہددیں کہ بیتو تدبیتہ بادل ہے O تو آئیس چھوڑ دے یہاں تک کہ آئیس اس دن سے سابقہ پڑے جس میں بیہ ہے ہوش کردیئے جائیں گے O جس دن آئیس ان کا کر پچھکام نہ آئے گا اور نہ و مدد کئے جائیں گے O طے شدہ برنصیب اور نصب و برخواست کے آواب: ہے ہے ہے (آیت: ۲۲ - ۲۲) مشرکوں اور کافروں کے عناد کا بیان ہور ہا ہے کہ سے اپنی سرکتی ضداور ہندہ ہوی ہیں اس قدر برخو گئے ہیں کہ خدا کے عذاب کو محسوں کر لینے کے بعد بھی انہیں ایمان کی تو فیق نہ ہوگ ۔ بیا گرد کم لی سرگ کہ آسان کا کوئی طوا خدا کا عذاب بن کر ان کے بروں پر گرر ہا ہے تو بھی انہیں تصدیق ویقین نہ ہوگا بلکہ صاف کہد ہیں گے کہ غلیظ ابر ہے جو پانی برسانے کو آرہا ہے۔ جیسے اور جگہ فر ما بیا و کو فَتَحُنا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّماءِ الحجٰ ہیں نہ ہوگا بلکہ مصاف کہد ہیں گئے کہ غلیظ ابر کھول دیں اور بیوہاں پڑھ جا کی سرب بھی بیتو کی کہیں گئے کہ بہاری آسکتاءِ الحجٰ ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے بعثی جو بھی جو بھی ہو تھی اس کے طلب کرر ہے ہیں اگر ان کی چاہدی آسان کا کوئی دروازہ بھی طلب کرر ہے ہیں اگر ان کی چاہدی ہی گئی ہوٹ کہ بائری ان کی ساری طلب کرر ہے ہیں اگر ان کی چاہدی ہی انہیں چھوڑ دیجئے تیا مت والے دن خود انہیں معلوم ہو جائے گا - اس دن ان کی ساری دیں گاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گئی کوئی مکاری وہاں کا مند دے گئی چوکڑی بھول جائیں گاور کے اس دن ان کی ساری جی کہ دیا ہیں گئی کہ ہو ہو جائے گا - اس دن ان کی ساری جی کو بیا ہے ہوگا جوان کی ذرای بھی مدد کر سے بلکہ ان کی طرف سے بھی عذر بھی چیش کر سے بہلے دنیا ہیں بھی عذار ہی عذاب ہواور یہاں اطبینان و آرام کے ساتھ ذندگی گذار لیں بلکہ ان خانوں نوں کے لئے اس سے بہلے دنیا ہیں بھی عذاب بواور یہاں اطبینان و آرام کے ساتھ ذندگی گذار لیں بلکہ ان نائیا افسانوں کے لئے اس سے بہلے دنیا ہیں بھی عذاب تیا رہیں۔

## وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُ مُ لِاَ يَعْلَمُونَ هُوَاكِنَ أَكُثَرُهُ مُ لِاَ يَعْلَمُونَ هُوَاصَى فَاتَكَ بِاعْيُنِنَا وَسَيِّحُ بِحَدِ المَعْلَمُونَ هُوَاكُ فَا يَعْلَمُونَ الْمُنْكِ فَاللَّهُ مُوْمِنَ الْمُنْكِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ مُؤْمِنَ الْمُنْكِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ مُؤْمِنَ الْمُنْكِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ مُؤْمِنَ الْمُنْكِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ وَمِنَ الْمُنْكِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ مُؤْمِنَ الْمُنْكِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْكِلُ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَا مَ النَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْكِ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِلِهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

بے شک ظالموں کے لئے اس کے علادہ اور عذاب بھی ہیں لیکن ان لوگوں میں ہے اکثر بے علم ہیں O تو اپنے رب کے تھم کے انظار میں صبر سے کام لے بیشک تھے پر ہماری آئکھیں گلی ہوئی ہیں مجمع کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیا کر O اور رات کو بھی اس کی شیح پڑھاور ستاروں کے ڈو بتے وقت بھی O

حمد باری کا حکم: ﴿ اَ بِتَ ١٩٠٥ ﴾ پر فرما تا ہے کہ اے نی! آپ مبر کیجے 'ان کی ایذادی سے تک دل نہ ہو جائے 'ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ لائے 'شئے آپ ہماری تفاظت میں ہیں' آپ ہماری آ تھوں کے سامنے ہیں' آپ کی تکمہانی کے ذمہ دارہم ہیں' تمام دشنوں سے آپ کو بچانا ہمارے ہیرد ہے۔ پھر تھم دیتا ہے کہ جب آپ کھڑ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف بیان کی جب اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رات کو جاگیں۔ دونوں مطلب درست ہیں چنا نچا کی حدیث میں ہے کہ نماز کوشروع

تغير سورهٔ طور \_ پاره ٢٤ )

کرتے ہی آ تخضرت ﷺ فرائے سُبُحانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَآ اِللّهَ غَيُرُكَ (صحيح ملم)

یعنی اے اللہ! تو پاک ہے تمام تعریفوں کا سخق ہے تیرا نام برکتوں والا ہے تیری بزرگی بہت باندو بالا ہے تیرے سوا معبود برق کوئی اور مبیں ہیں۔ منداحمد اور سنن ہیں بھی حضور کا یہ کہنا مروی ہے۔ منداحمد میں ہے کہ حضور نے فرایا جو شخص رات کو جاگے اور کیے لآ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ے پھراگراس نے پختہ ارادہ کیااور وضوکر کے نماز بھی اوا کی تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ بیصد بیٹ تھی جے۔ حضرت ابوالا وص کی کا قول حضرت بجاہر قرماتے ہیں خدا کی تیج اور حمد کے بیان کرنے کا تھم ہر مجلس سے کھڑے ہونے کے وقت ہے۔ حضرت ابوالا وص کا تول بھی یہی ہے کہ جب کی مجلس سے اٹھنا چاہے یہ پڑھے سُبُحانیک اللّٰہ ہُ وَبِحَدُدِکَ -حضرت عطاء بن ابور بال جھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کی جملس سے اٹھنا چاہے ہے پڑھے وہ اور بڑھ جاتی ہے اور اگر کچھاور ہوا ہے تو یہ کلمہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جامع عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت جبر سے الله من نے کہ خضرت عظائے کو تعلیم دی کہ جب بھی کی مجلس سے کھڑے ہوتو سُبُحانیک اللّٰہ ہُ وَبِحَدُدِکَ اللّٰہ ہُو وَبِحَدُدِکَ عَلَٰ اللّٰہ ہُو اللّٰہ اللّٰ

اَشُهَدُ اَلَ لَآ اِللَهُ اِلَّا اَنْتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَاَتُونُ اِلْيُكَ پڑھو۔اس كےراوى حضرت معرفر ماتے ہیں ہیں نے بیجی سنا ہے كہ بی قول اس مجلس كا كفارہ ہوجاتا ہے۔ بیحدیث تو مرل ہے كین متندحدیثیں بھی اس بارے ہیں بہت ی مروی ہیں جن کی سندیں ایک دوسری کو تقویت بہنچاتی ہیں۔ایک میں ہے جو تحص سی جی بیلے ان کلمات کو کہدلے قواس مجلس میں جو بچھ ہوا ور کھڑا ہونے سے پہلے ان کلمات کو کہدلے قواس مجلس میں جو بچھ ہوا ہے اس کا کفارہ ہوجاتا ہے (ترفری) اس حدیث کو امام ترفری حس مجھے کہتے ہیں امام حاکم اسے متدرک میں روایت کر رحفر ماتے ہیں ہوا ہے اس کا کفارہ ہوجاتا ہے (ترفری) اس حدیث کو امام ترفری حس مجھے کہتے ہیں امام حاکم اسے متدرک میں روایت کر رحفر ماتے ہیں اس کی دید میں مسلم میں بیٹ کی میں میں بیٹ کی دید کر ایک کا بیٹ ہوں کے دید کر ایک کا بیٹ کی دید کر ایک کی دید کر ایک کی دید کر ایک کا بیٹ کی دید کر ایک کی دید کر ایک کی دید کر کے دید کر ایک کی دید کر ایک کو کر ایک کی دید کر ایک کی دید کر ایک کر ایک کی دید کر ایک کی دید کر کر ایک کی دید کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر کر ایک کر ایک

اس کی سند شرط مسلم پر ہے ہاں امام بخاری نے اس میں علت نکالی ہے میں کہتا ہوں امام احمد امام مسلم امام ابوحاتم امام ابوزر عذا مام دارقطنی رحمة التعلیم وغیرہ نے بھی اسے معلول کہا ہے اور وہم کی نسبت ابن جرتج کی طرف کی ہے گریدروایت ابوداؤد میں جس سند سے مروی ہے اس میں ابن جرتی گیں ہی نہیں ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضوراً پٹی آخری عمر میں جس مجلس سے کھڑے ہو تو ان کلمات کو کہتے بلکہ ایک معمور کے بیات و اسے نہیں کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا مجلس میں جو کچھ ہوا ہویہ کلمات اس کا کفارہ ہوجاتے معمور کے بیات اس کا کفارہ ہوجاتے

ہیں۔ بیروایت مرسل سند سے بھی حضرت ابوالعالیہ ہے مروی ہے واللہ اعلم - نسائی وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمرور منی اللہ عنہا فرماتے ہیں یہ کلمات ایسے ہیں کہ جوانہیں کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ کہہ لے اس کے
لئے یہ گفارہ ہوجاتے ہیں۔ مجلس خیراور مجلس ذکر میں انہیں کہنے سے بیٹ کل مہر کے ہوجاتے ہیں۔ (ابوداؤ دوغیرہ) المحمد للہ میں نے ایک
علیحدہ جزو میں ان تمام صدیثوں کو ان کے الفاظ کو اور ان کی سندوں کو جمع کر دیا ہے اور ان کی علتیں بھی بیان کر دی ہیں اور اس کے متعلق جو
کھملکھنا تھا لکھ دیا ہے۔ پھرارشاد ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس کی بیاداور اس کی عبادت تلاوت اور نماز کے ساتھ کرتے رہو۔ جیسے فرمان سے
وَمِنَ النَّهُلِ فَتَحَدَّدُ بِهِ رات کے وقت تہجد ریڑھا کرویہ تیرے لئے نقل ہے ممکن ہے تیرارب مجھے مقام محمود پر اٹھائے۔ ستاروں کے

جاتی ہیں۔ چنانچدایک مرنوع حدیث میں ہے ان سنق کونہ چھوڑ وگوتہ ہیں گھوڑ ہے کچل ڈالیس-ای حدیث پرنظریں رکھ کرامام احرر کے بعض اصحاب نے توانہیں واجب کہا ہے لیکن میڈھیک نہیں اس لئے کہ حدیث میں ہے دن رات میں پانچ ٹمازیں ہیں مین نے والے نے کہا کیا جھ پر اس کے سوااور پچھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں گریہ کہ تونفل اداکرے- بخاری مسلم میں حضرت عاکشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ

ڈو ہے وقت سے مرادم ہے کی فرض نماز سے پہلے کی دورکعتیں ہیں کہ وہ دونوں ستاروں کے غروب ہونے کے لئے جھک جانے کے وقت پڑھی



تغییرسورهٔ مجم۔ پاره ۲۷

رسول الله علی نوافل میں سے کی نفل کی بونبست مج کی دوسنق کے زیادہ پابندی اور گرانی نہ کرتے تھے۔ مجے مسلم شریف میں ہے رسول مقبول علی فرماتے ہیں ہے کفر ضول سے پہلے یہ دوسنتیں ساری دنیا سے اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ الحمد للدسورة الطور کی تفسیر پوری ہوئی۔

#### تفسير سورة النجم

(تغییر سورۃ النجم) صحح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا سورہ والنجم اتری ہے۔ نبی علی ہے اور آپ کے آگے چھے جتنے تھے سب نے سجدہ کیالکین ایک فخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی مٹی ملی ملی کے کراسی پر سجدہ کرلیا' پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا' بیامیہ بن خلف تھا۔ لیکن اس میں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ دوسری روایت میں ہے کہ بی عتبہ بن ربیعہ تھا۔

### بناش الم

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۞مَاضَلَّ صَاحِبُكُهُ وَمَا غَوَىٰ۞وَمَا عَوَىٰ۞وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۞[تُ هُوَ إِلَّا وَخُصُ يُوْحِلُ۞

الله رحمٰنَ ورحيم كے نام سے 🔾

تم ہے ستارے کی جب وہ جھکے ○ کرتمہارے ساتھی نے ندراہ گم کی ہے نہوہ نیز طی راہ پر ہے ○ اور ندا پٹی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں ○ وہ تو صرف وی ہے جواتاری جاتی ہے ○

(آیت: ۱-۲) حضرت صحی رحمة الله علی فرماتے ہیں خالق آوا پی مخلوق ہیں ہے جس کی چاہے حسم کھا لے کین مخلوق سوائے اپنے خالق کے کی اور کی حمٰ ہیں کھا عتی (ابن الب حاتم ) ستارے کے جھنے ہے مراد فجر کے وقت ٹریا ستارے کا خائب ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد زہرہ نای ستارہ ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں مراداس کا جمز کر شیطان کی طرف لیکتا ہے۔ اس قول کی اچھی تو جیہ ہو سکتی ہے۔ بجاہد مراد زارہ ہو نای ستارہ ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں مراداس کا جمز کر شیطان کی طرف لیکتا ہے۔ اس قول کی اچھی تو جیہ ہو سکتی ہے۔ بجاہد فرماتے ہیں اس جملے کی تغییر ہیں ہے کہ قسم ہو قرآن کی جب وہ اس کے جائز فرماتے ہیں اس جملے کی تغییر ہیں ہے کہ تم ہو قرآن کی جب وہ اس کے کہ تخضرت ہو گئے تکی اور دشدہ ہدایت اور تائع حق ہیں وہ بے ملمی کے ساتھ کی فلاراہ گلے ہوئے یا باوجود علم کے مناز کا بیان ہے کہ آخر خصرت ہو گئے تکی اور دشدہ ہدایت اور تائع حق ہیں وہ بے ملمی کے ساتھ کی فلاراہ گلے ہوئے یا باوجود علم کے مناز کا است کہ ہوئے ہوں کی طرح آپنیں ہیں۔ گرائی والے نظر ایوان اور جان اور جان اور جان اور جان اور جان کو جم کر خلاف حق کر خلاف حق پر تائم آپ کا مراحت ہوتا ہے تا ہے کا داست سیدھا آپ عظیم الشان شریعت کے شارع آپ اعتدال والی راہ حق پر تائم آپ کا کوئی قربان اپنے نظمی کو خواہ ش اور ذاتی غرض ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے گر بیش ہیں جا کہ اور کی مقام ہوتا ہے۔ مندا حمد ہیں ہے کہ بیش وہ بیا کہ ہوتا ہے۔ مندا حمد ہیں ہے کہ در اس سے کہا جائے وہ تی آپ کی ذبان سے ادا ہوتا ہے کی بیش نے یود ہیں سے ایک قبیلے کی گئی کے برابر لوگ جنت میں راضل اللہ علی تھی کے در مایا میک قبیلے کی گئی کے برابر لوگ جنت میں راضل ہوں گے۔ قبیلے رہ بیدا وہ تی ہوں ہیں ہیں آپ نے فر مایا ایک ھوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ کہا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ کہا ہوں جو کہتا ہوں۔

مندکی اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر وقرماتے ہیں میں حضور سے جو پھے سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لئے لکھ لیا کرتا تھا' پس بعض قریشیوں نے جھے اس سے دوکا اور کہا کہ رسول اللہ عظافہ ایک انسان ہیں بھی بھی نصے اور فضب میں بھی پھے فرما دیا کرتے ہیں چنا نچہ میں کھنے ہے دک گیا' پھر میں نے اس کا ذکر رسول اللہ عظافہ سے کیا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرواللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہم میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلم نہیں نکلتا - بیحد یث ابوداؤ داور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے - ہزار میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا میں تجرحت کے اور پھھ میں تہیں جس امری خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوں اس میں کوئی شک وشر نہیں ہوتا - منداحمہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں بجرحت کے اور پھھ نہیں کہتا - اس پر بعض صحابہ نے کہا جضور تھی جم ہے خوش طبعی بھی کرتے ہیں' آپ نے فرمایا اس وقت بھی میری زبان سے ناحق نہیں نکلتا -

### عَكَمَا شَدِيدُ الْقُولِيُ ٥٠ وُمِرَةٍ فَاسْتَوَى ٥٠ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعَلَى ٥٠ الْمُعَلَّعُ وَالْمُولُولِ ٥٠ الْمُعَلَى ٥٠ الْمُعَلَى ٥٠ الْمُعَلَى ٥٠ الْمُعَلَى ٥٠ الْمُعْلَى ١٠ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

ا سے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے 🔾 جوز ورآ ورب و وسیدھا کھڑ اجو گیا 🔿 اور و و بلند آسان کے کناروں پرتھا 🔾

تعارف جرئيل المين عليه السلام: المه الله تعالى فرما تا ہے كه حضرت مجدر سول الله عليه كے معلم حضرت جرئيل عليه السلام بيں۔ جيے اور جگہ فرما يا ہے اِنَّه لَقَوْلُ رَسُولِ حَرِيْم بيقر آن ايك بزرگ زور آور فرضت كا قول ہے جوما لك عرش كے ہاں باعزت سب كا ما تا ہوا ، وہاں معتبر ہے يہاں بھی فرما يا وہ قوت والا ہے۔ خُومِ آ فى ايك تغيير تو يہى ہے دوسرى بيہ ہے كہ وہ خوش شكل ہے مديث ميں بحى مرہ كا لفظ آيا ہے خضور فرماتے ہيں صدقہ مالدار پر اور قوت والے تندرست پرحرام ہے۔ پھر وہ سيد سے كمر ہوگئے يعنی حضرت جرئيل عليه السلام اوروہ بلند آسان كے كناروں پر سے جہال ہے مج جوہورج كے طلوع ہونے كى جگہ ہے۔ ابن ابی حاتم ميں ہے حضرت عبدالله بن الدتعالى عند فرماتے ہيں آخضرت بي تعقیم ہے خصرت جرئيل عليه السلام کوان كى اصلى صورت پر صرف وو دفعه ديكھا ہے ايك مرتبہ آپ كی خواہش پر امين خدا بی صورت ميں آپ کو دكھا كی ديئے آسانوں كے تمام كنار ہان كے جم سے ڈھک گئے ہے۔ دوبارہ اس وقت جبك آپ كی خواہش پر امين خدا ابی صورت ميں آپ کو دكھا كی ديئے آسانوں كے تمام كنار ہان كے طرف نہيں كی۔ ان كے فرمان كا ماحصل بيہ كہ جبك كے کہا ورخود انہوں نے بھی اس قول كی اضافت دوسرے كی طرف نہيں كی۔ ان كے فرمان كا ماحصل بيہ كہ جبرئيل عليه السلام اور آئخضرت بھي دونوں بلندا آسانوں كے كناروں پر سيد ھے كھڑے دورے تھے اور بيوا قدم معراح كی رات كا ہوں ہے۔

امام ابن جریزی اس تغییری تائید کسی نے نہیں کی گوامام صاحب نے عربیت کی حیثیت ہے اے ثابت کیا ہے اور عربی تو اعد سے بہتی ہوسکتا ہے کیکن ہے بیدواقعہ کے خلاف اس لئے کہ بیدو مجھنا معراج سے پہلے کا ہے اس وقت رسول اللہ علیہ تھے تعددوبارہ آپ کی طرف جرئیل علیہ السلام اتر ہے تھے اور قریب ہو گئے تھے اور اپنی اصلی صورت میں تھے چیسو پر تھے پھر اس کے بعد دوبارہ سدرة المنتئی کے پاس معراج والی رات میں دیکھا تھا۔ بیتو دوبارہ کا دیکھنا تھا لیکن پہلی مرتبہ کا دیکھنا تو شروع رسالت کے زمانہ کے وقت کا ہے کہ پہلی وی اِفرا بِاسُم کی چند آپیش آپ پر نازل ہو چی تھیں 'پھر وی بند ہوگئ تھی جس کا حضور کو بڑا خیال بلکہ بڑا ملال تھا بیاں تک کہ کی دفعہ آپ کا ارادہ ہوا کہ پہاڑ پر سے گر پڑوں کیکن بروقت آسان کی طرف سے حضرت جرئیل کی بیدا سائی وی کہ اے محمد علیہ اللہ تھا اور جاتا والیہ بیا ور میں جرئیل ہوں۔ آپ کا نم غلط ہو جاتا ول پرسکون اور طبیعت میں قرار ہو جاتا والیہ

چلے آتے۔ کیکن پھر پچھ دنوں کے بعد شوق دامنگیر ہوتا اور وہی الہی کی لذت یاد آتی تو نکل کھڑے ہوتے اور پہاڑ پر سے اپنے تئیک گراد ینا چاہتے اور اسی طرح حضرت جرئیل علیہ السلام تسکین و تسلی کردیا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابطح بیں حضرت جرائیل اپنی اصلی صورت میں طاہر ہو گئے 'چھ سو پر تنے 'جسامت نے آسان کے تمام کنارے ڈھک لئے تنے اب آپ سے قریب آگئے اور اللہ عنو وجل کی وہی آپ کو پہنچائی 'اس وقت حضور گواس فرشتے کی عظمت وجلا است معلوم ہوئی اور جان گئے کہ خدا کے فزدیک ہی سی قدر بلند مرتبہ ہے۔ مند بر ارکی ایک روایت امام ابن جریر کے قول کی تائید میں پیش ہو گئی ہے گراس کے راوی صرف حارث بن عبید ہیں' جو بھرہ کے رہنے والے ضف جیں۔ ابوقد امدایا وی ان کی کئیت ہے۔ مسلم میں ان سے روایتیں آئی ہیں لیکن امام ابن معین انہیں ضعیف

کتے ہیں اور فرماتے ہیں ہیکوئی چیز نہیں۔
امام احد قرماتے ہیں ہیمضطرب الحدیث ہیں امام ابوحاتم رازی کا قول ہے کہ ان کی حدیثیں لکھ کی جاتی ہیں کیان ان سے دلیل نہیں کی جا تھی۔
امام احد قرماتے ہیں ہیمضطرب الحدیث ہیں امام ابوحاتم رازی کا قول ہے کہ ان کی حدیث صرف ان ہی کی روایت ہے ہو علاوہ غریب ہونے کے منکر ہے اور اگر جا بت ہو بھی جائے قول سے احتجاج درست نہیں کہ اس میں ہے کہ حضور منظی فرماتے ہیں میں بینیا تھا جو حضرت جرئیل علیہ السلام آئے میرے دونوں کدھوں کے درمیان زور سے ہاتھ رکھا اور جھے کھڑا کیا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہیں تھی السلام آئے میں اور کی طبیہ السلام بیٹھ گئے اور درخت ہیں ہوئی ہیں۔ ایک میں اور حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھ گئے اور درخت ہیں ہوئی ہیں۔ ایک میں قو حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھ گئے اور دوسرے میں میں بیٹھ گیا۔ پھروہ درخت بلند ہونے لگا یہاں تک کہ میں آسان سے بالکل قریب بھی گئے گیا، میں دائیس ہوٹھ جا رہوں اور آگر میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کرا تھا کہ درواز میں ہوئی ہیں۔ آسان کے درواز دوں میں سے ایک دروازہ بھی پر اس وقت ہیں بچھ گیا کہ الشان نورد یکھا اور پردے کے پاس درویا قوت کو طبتے اور حرکت کرتے دیکھا۔ پھر التدتوائی نے جودی کمل گیا، میں نے بہت بڑاعظیم الثان نورد یکھا اور پردے کے پاس درویا قوت کو طبتے اور حرکت کرتے دیکھا۔ پھر التدتوائی نے جودی فرمائی۔

مندیں ہے کہ حضور یہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے' ان کے چیسو پر سے ہرایک ایہا جس نے آسان کے کنارے پرکردیئے سے ان سے زمر داور موتی اور مروار پرچم رہے سے اور روایت میں ہے کہ حضور نے جرئیل سے خواہش کی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں' حضرت جرئیل نے فر مایا اللہ تعالی سے دعا کیجے' آپ نے دعا کی تو مشرق کی طرف سے آپ کو کو کی چیز اونچی الحقی ہوئی اور کھیلتی ہوئی نظر آئی جے دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جرئیل علیہ السلام فورا آ کے اور آپ کو ہوش میں لائے اور آپ کی ہچھوں سے تعوک دور کیا۔

ابن عساکر ہیں ہے کہ ابولہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کی تیار یاں کرنے گئے اس کے بیٹے نے کہا سفر ہیں جانے ہے پہلے ایک مرتبہ ذرامحمد ( علی کے کے خداکوان کے سامنے گالیاں تو دے آؤں چنا نچہ بیر آ بیا اور کہا اے محمد اجو تربہ ہوا اور از ااور دو کمانوں کے برابر بلکہ اس ہے بھی نیادہ نزدیک آ گیا ہیں تو اس کا مشکر ہوں (چونکہ بیٹا نہجا رسخت ہا اور بار بارگتا فی سے پیش آ تا تھا) حضور کی زبان سے بھی نیادہ عافل گئی کہ باری تعالی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کردئے یہ جب لوٹ کراپنے باپ کے پاس آیا اور ساری با تیں اس کے لئے بددعا نکل گئی کہ باری تعالی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کردئے یہ جب لوٹ کرا ہے باب کے پاس آیا اور ساری با تم کی کہ سنا کی دعار دنہ جائے گی۔ اس کے بعد بیت قافلہ یہاں سے روانہ ہوا شام کی سرز مین میں ایک را بہ کے عبادت خانے کے پاس پڑاؤ کیا' را بہ نے ان سے کہا یہاں تو بھیٹر سے اس طرح پھرتے ہیں جسے بکریوں سرز مین میں ایک را بہ کے عبادت خانے کے پاس پڑاؤ کیا' را بہ نے ان سے کہا یہاں تو بھیٹر سے اس طرح پھرتے ہیں جسے بکریوں

کے ریوز' تم یہاں کیوں آگے؟ ابواہب بین کر کھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا دیکھو میر بردھا ہے کا حال تہ ہیں معلوم ہے اور تم جانت ہو کہ میر سے کیے پچھ تقوق تم پر بین اب آج میں تم سے عرض کرتا ہوں امید ہے کہ تم سب اسے قبول کرو گئ بات یہ ہے کہ مدگی نبوت نے میر ہے جگر گوشے کے لئے بددعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے تم اپنا سب اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کر واور اس پر میر سے پیار سے بیچ کو ملا و اور تم سب اس کے اردگر دی ہرہ دولوگوں نے اسے منظور کرلیا ۔ بیا ہے سب جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچا تک شیر آیا اور سب کے منہ ہوگھے چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے ہیروں ہے کر بہت زور سے جست کی شیر آیا اور سب کے منہ ہوگھے وہاں جا کراس کا بھی منہ ہوگھا اور گویا وہی اس کا مطلوب تھا پھر تو اس نے اس کے پر نچے اڑا دیئے 'چر اور ایک جھلا بیر میں سر کے بات کے بیا تو بھیے بہتر تھا کہ گھرگی بددعا کے بعد یہ بی نہیں سکا ۔ بھاڑ کر کھڑ سے کھڑ کی بددعا کے بعد یہ بی نہیں سکا ۔

ثُمَّرَ دَنَافَتَدَ لَى نَهُ فَكَانَقَا بَ فَوْسَيْنِ آوَ ادُنْ هُفَاوُحِنَى اللهُ عَبْدِهِ مَّا اَوْحِي هُمَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَاى هَا فَتُمْرُونَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَّا اَوْحِي هُوَلَقَدْ مَرَاهُ تَزْلَةً الْمُرى هُونَدَ سِدُرَةِ عَلَى مَا يَرِي هُولَقَدْ مَرَاهُ تَزْلَةً الْمُرى هُونَدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَعِي هُونَدَ هَا جَنَّةُ الْمَا وَيُ هُواذُ يَخْشَى السِّدُرَةَ مَا الْمُنْتَعِي هُونَدَ وَالْمُنْ وَمَا طَعْي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ يَخْشَى هُمَا مَرَةٍ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ يَخْشَى هُمَا مَرَةٍ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ مَرْتِهِ الْمُعْلِي هُ لَعَدْ رَاى مِن ايتِ مَرْتِهِ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ مَرْتِهِ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ مَرْتِهِ الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مِن ايتِ الْمُعْلِي هُ لَعُنْ اللّهِ الْمُعْلِي هُ لَعُمْ لَقَدْ رَاى مَا مُنْ اللّهُ الْمُعْلِي هُ لَعْلَوْ الْمُعْلِي هُ لَكُونُ اللّهُ الْمُعْلِي هُ لَعْلَى الْمُعْلِي هُ لَعْلَى الْمُعْلِي هُ لَقَدْ رَاى مُنْ الْمُعْلَى هُ لَيْ يَعْمُ لِي الْمُعْلِي هُ لَعْلَامِ لَا مُعْلِي هُ لَا عَلَى الْمُعْلِي هُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَى الْمُعْلِي هُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَى الْمُعْلِي هُ لَا عُلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَالْمُ لَا عُلْمُ لَاعِلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا عُلْمُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي مُنْ الْمُعْلِقُولُ لَا عُلْمُ الْمُعْمُولُ فَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا

پھرنزدیک ہوااوراتر آیا © پس دو کمانوں کا فاصلہ و گیا بلکہ اس ہے بھی کم ۞ پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو دیکھا اس میں پیغیبر کے باس اس میں پیغیبر کے باس اس کے پاس جنت دل نے جموث نہیں کہا ۞ کیا تم جمکڑ اگرتے ہواس پر جو پیغیبر دیکھتے ہیں؟ ۞ اسے تو ایک مرتبداور بھی دیکھا تھا ۞ سدرة المنتہٰی کے پاس ۞ اس کے پاس جنت الممادی ہے ۞ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھاری تھی ۞ نہ تو وہ نگاہ بہکی نہ صد سے برقمی ۞ یقیبیا اس نے اپنے رہ کی بری بری نشانیوں میں سے بحض الممادی ہے کہاں ۞

جرئیل کا نبی علی کے خوریب ہونا: ہے ہے ہوآ ہے ہے۔ ۱۸ ایکر فرماتا ہے کہ حضرت جرئیل آنخضرت سے قریب ہوئے اور زمین کی طرف اترے یہاں تک کہ حضور کے اور حضرت جرئیل کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی اور نزد کی ہوگئی یہاں لفظ 'او' 'جس کی خبر دی جاتی ہے اس کے ثابت کرنے کے لئے آیا ہے اور اس پر جوزیا دتی ہواس کی نفی کے لئے جسے اور جگہ ہے بھر اس کے بعد تمہارے دل شخت ہو گئے ہی وہ شل پھروں کے ہیں او اُسَدُ قَسُوةً بلکہ اس سے بھی زیادہ بحت یعنی پھر سے کم کی صورت میں نہیں بلکہ اس سے بھی تنی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور فرمان ہے وہ لوگوں سے ایبا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے اَو اَسَدُ حَشُنیةً بلکہ اس سے بھی تنی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور فرمان ہو میں ایسان ہو کہ اس کے بھی زیادہ اور جگہ ہے ہم نے انہیں ایک لاکھی طرف بھی بالمکہ نیادہ کی طرف بعنی وہ ایک لاکھ تھے بھی زیادہ اور ایس بلکہ حقیقا وہ ایک لاکھ تھے بھی زیادہ بھی زیادہ بھی زیادہ بھی ایک ان بھی ہو گئے ہیں۔ انہیں ہو سک اور اس میں جسے ام المومنین عائشہ این مسعوذ ابوذ را ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمان ہو اور اس کی حدیثیں مجمعی عقریب ہم وارد کریں گئے ان شاء اللہ تھائی۔

صیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور گنے اپنے دل ہے اپنے رب کو دود فعہ دیکھا، جن میں سے

ا یک کابیان اس آیت نُمَّ دَنَا میں ہے۔حضرت انس والی معراج کی حدیث میں ہے پھر اللہ تعالی رب العزت قریب موااور نیچ آیا اوراس لئے محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اور کی ایک غرابتیں ثابت کی ہیں اور اگر ثابت ہو جائے کہ میتے ہے تو بھی دوسرے وفت اور دوسرے واقعہ پر محمول ہوگی اس آیت کی تفییر نہیں کہی جاسکتی۔ بیوا قعہ تو اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ عظیمی زمین پر تھے نہ کہ معراج والی راہ کا۔

کونکہاس کے بیان کے بعد بی فرمایا ہے ہمارے نی نے اسے ایک مرتبہ اور بھی سدرة المنتنی کے پاس دیکھا ہے پس بیسدرة المنتنی کے پاس کاد مکمنا تو واقعہ معراج کا ذکر ہے اور پہلی مرتبہ کا دیکھنا پیز مین پرتھا-حضرت عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے جبرئیل کو دیکھا'ان کے چھسویر تھے۔

حضرت عائشەرضى الله تعالى عنها فرماتى ہيں نبى ﷺ كى ابتداء نبوت كے دفت آپ نے خواب ميں حضرت جرئيل كوديكھا پھر آپ ا پی ضروری حاجت سے فارغ ہونے کے لئے نکلے تو سنا کہ کوئی آپ کا نام لے کرآپ کو پکارر ہاہے ہر چنددا کیں با کیں ویکھالیکن کوئی نظر نہ آیا' تین مرتبداییا ہی ہوا- تیسری بارآ پ نے اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جبرئیل اپنے دونوں پاؤں میں ہے ایک کو دوسرے سمیت موڑے ہوئے آسان کے کناروں کورو کے ہوئے ہیں قریب تھا کہ حضور دہشت زوہ ہوجا کیں کہ فرشتے نے کہا میں جرئیل ہوں میں جبرئیل ہوں ڈرونہیں'کیکن حضور ؑسے ضبط نہ ہوسکا' بھا گ کرلوگوں میں چلے آئے'اب جونظریں ڈالیس تو کچھ دکھائی نہ دیا' پھریہاں سے نکل کر باہر گئے اور آسان کی طرف نظر ڈالی تو پھر حضرت جبرئیل اس طرح نظر آئے آپ پھرخوف زدہ لوگوں کے مجمع میں آگئے تو یہاں پچھ بھی نہیں'باہرنکل کر پھر جود یکھا تو وہی ساںنظر آیا' پس اس کا ذکران آیتوں میں ہے۔قاب آ دھی انگلی کو بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرئیل پر دور کیٹی حلے تھے۔ پھر فر مایا اس نے وحی کی اس سے مرادیا تو یہ ہے كه حضرت جبرئيل نے اللہ كے بندے اور اس كے رسول كى طرف وحى كى يا يہ كہ اللہ تعالىٰ نے اپنے بندے كى طرف جبرئيل كى معرفت اپنى وحى نازل فرمائي وونو المعنى سيح مين حضرت سعيد بن جبير رحمة الشعليفر مات بين اس وقت كي وحي ألَّمُ يَجِدُكَ يَتِينُم اور وَ رَفَعُنَالَكَ ذِكْرَكَ تھی-اور حضرات سے مروی ہے کہ اس وقت بیروحی نازل ہوئی تھی کہ نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اس میں نہ جائیں اور دوسری

ابن عباسٌ فرماتے ہیں آپ نے اپنے دل سے الله دود فعد دیکھا ہے۔حضرت ابن مسعودؓ نے دیکھنے کومطلق رکھا ہے یعنی خواہ دل کا دیکھنا ہوخواہ ظاہری آ تکھوں کا' بیمکن ہے کہ اس مطلق کو بھی مقید پرمجمول کریں یعنی آپ نے اپنے دل ہے دیکھا۔جن بعض حضرات نے کہا ہے کہ اپن ان آتھوں سے دیکھا انہوں نے ایک غریب قول کہا ہے اس لئے کہ صحابہ سے اس بارے میں کوئی چیز صحت کے ساتھ مروکی نہیں۔ الم بغویؒ فرماتے ہیں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور آنے اپنی آئکھوں دیکھا' جیسے حضرت انسؒ اور حضرت حسنؒ اور حضرت عکر مہّان كاس قول ميس نظر ب والتداعلم-

امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ پہلے اس کی امت واخل نہ ہوجائے۔

تر مذی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کدرسول اللہ علیہ نے اپنے رب کود یکھا-حضرت عکر مدّفر ماتے ہیں میں نے بین کرکہا پرية يت كهال جائ كى جس مين فرمان علا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْآبُصَارَ الْعَكُونَى تَكَاهُمِين باعتى اوروه سب نكابول کو پالیتا ہے' آپ نے جواب دیا کہ بیاس وقت ہے جبکہ وہ اپنے نور کی پوری ججلی کرے ور ند آپ نے دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا' بیصدیث

تصحیح مسلم میں حضرت ابوذ رہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یو جہا کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایاوہ سراسرنور ہے میں اسے کیسے دیکے سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے میں نے نور دیکھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ صحابہ کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا میں نے اینے ول سے اینے رب کو دو وفعد مکھا ہے۔ گھر آپ نے آیت مَا کَذَبَ الْفُوَّ ادُ بِرُحى - اور روایت میں ہے میں نے اپنی ان آ محمول سے میں دیکھاہاں ول سے دووفعدد یکھا ہے پھر آپ نے آیت تُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى رِاهی-حفرت عکرمدسے مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ كَى بابت سوال بواتو آپ نے فرمایا ہاں آپ نے دیکھا اور پھردیکھا 'سائل نے پھر مفرت حسن سے بھی سوال کیا تو آپ نے فر مایاس کے جلال عظمت اور جا در کبریائی کود یکھا-حضور سے ایک مرتبدیہ جواب دینا بھی مروی ہے کہ میں نے نہردیکھی اور نہر کے چے روہ دیکھا اور روے کے بیجے نوردیکھا'اس کے سوامیں نے پیخیبیں دیکھا' بیصدیث بھی بہت غریب ہے۔ ایک صدیث منداحمد میں ہے کدرسول اللہ علق نے فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل کود مکھا ہے اس کی اسادشر طبیحے پر ہے لیکن بیصدیث صدیث خواب کامختفر مکڑا ہے چنانچەمطول مديث ميں ہے كەمىر كياس ميرارب بهت المجھى صورت مين آج كى رات آيا (رادى كهتا ہے ميرے خيال مين) خواب مين آ يا اور فرمايا اع محرة ؛ جانع مو بلندمقام والفرق من مسئله ير تفتكوكرد بي بي من نه كهانبين يس الله تعالى ف ابنا باته مير دو باز دؤں کے درمیان رکھا جس کی شندک جمعے میرے سینے میں محسوں ہوئی' پس زمین وآسان کی ہر چیز مجھے معلوم ہوگئ کھر مجھ سے وہی سوال کیا میں نے کہااب مجھے معلوم ہو گیاوہ ان نیکیوں کے بارے میں جو گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور جو در جے بڑھاتی ہیں آ پس میں پوچھ عجے کرر ہے ہیں جھے ہے تن جل شانہ نے یو چھاا چھا چرتم بھی ہتلاؤ کفارے کی نیکیاں کیا ہیں؟ میں نے کہانمازوں کے بعد مسجدوں میں ر کے رہنا جماعت کے لئے جل کرآ نا جب وضونا گوارگذرتا ہواچھی طرح ال ال کروضو کرنا - جوابیا کرے گاوہ بھلائی کے ساتھ زندگی مُذارے گااور خیر کے ساتھ انقال ہو گااور گناہوں ہے اس طرح الگ ہوجائے گا جیسے آج دنیا میں آیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمايا المُحْدِثَةُ إلى جب نماز يرعوبيكبو اَللَّهُمَّ إِنِّي آَسُنَلُكَ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ وَإِذَا اردُتَّ بعبادكَ فتُنةَ الْ تقبضَنَى اليُكَ غير مفْتُون لِعِي إالله! مِن تَحْمَت بَكِيول كَرَّتْ برايُول كَ جَهورُ فَ مكينول س

محت رکھنے کی تو فیق طلب کرتا ہوں' تو جب اپنے بندوں کو فٹنے میں ڈالنا چاہتو مجھے فٹنے میں پڑنے سے پہلے ہی اپی طرف اٹھالینا -فر مایا اور در سے موجول نے والے لیا جال میں بکرانا کھانا' سلام تھیانا' لیگوں کی نیند کر موقت را یہ کہ تھے کی نماز موجو

اور در ہے بڑھانے والے اعمال یہ جیں کھا تا کھلا تا' سلام پھیلا نا'لوگوں کی نیند کے وقت رات کو تبجد کی نماز پڑھنا - اس کی مثل روایت سور ہوں کی کی تغییر کے خاتے پر گذر چکی ہے۔

ی کی سیر کے ماسے پر لدر پی ہے۔

ابن جریر میں بیدوایت دوسری سند سے مروی ہے جس میں خربت والی زیادتی اور بھی بہت ی ہے اس میں کفارے کے بیان میں ہے کہ جعد کی نماز کے لئے پیدل چلنے کے قدم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار - میں نے کہایا اللہ! تو نے حضرت ابرا بیم کوا پنا ظلیل بنایا اور حضرت موٹ کوا پنا کلیم بنایا اور یہ کیا؟ پس اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تیرا سید کھول نہیں دیا؟ اور تیرا بوجھ بٹانہیں دیا؟ اور فلاں اور فلاں اور فلاں تیرے اور نہیں کے؟ اور بھی ایسے ایسے احسان بتلائے کہ تبہارے سامنے ان کے بیان کی جھے اجازت نہیں اس کا بیان ان آیوں نگم ذیا فقت کہ نگر میں ہے اور میں نے اللہ تعالی کو اپنی اللہ تعالی نے میری آ تھوں کا نور میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں نے اللہ تعالی کو اپنے دل سے دیکھا' اس کی اساد

دَنَا فَنَدَدَنِّى مِيں ہے پس الله تعالی نے میری آئھوں کا نور میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں نے الله تعالی کواپ دل ہے دیکھا'اس کی اسناد ضعیف ہے۔ او پرعتبہ بن ابولہب کا بیکہنا کہ میں اس قریب آنے اور نزدیک ہونے والے کوئبیں ما نتا اور پھر حضور گا اس کے لئے بددعا کرنا اور شیر کا اس بھاڑ کھا نا ہیان ہو چکا ہے بیدوا قعد زرقاء میں یا سراۃ میں ہوا تھا اور آنخضرت نے پیشگوئی فرمادی تھی کہ بیاس طرح ہلاک ہوگا۔ پھر آنخضرت نظافے کا حضرت جبریک و دوبارہ دیکھنا بیان ہور ہا ہے جو معراج والی رات کا واقعہ ہے۔ معراج کی حدیثیں نہایت تفصیل کے پھر آنخضرت تعلقے کا حضرت جبریک کو دوبارہ دیکھنا بیان ہور ہا ہے جو معراج والی رات کا واقعہ ہے۔ معراج کی حدیثیں نہایت تفصیل کے

کرصد یقة نے اپناس جواب کے بعد آیت لَا تُدُرِکُهُ الْاَبْصَارُ الْحُن کی الاوت کی اور مَاکَانَ لِبَشَرِائُ کی بھی الاوت فرمانک یعنی کوئی آنکو اسے نہیں دیکھ کی اور وہ سب نگا ہوں کو پالیتا ہے کسی انسان سے خداکا کلام کرناممکن نہیں ہاں وق سے باپر دے کے پیچے سے ہوتو اور بات ہے پھر فرما یا جوتم سے کہ کہ آنخورت کوکل کی بات کاعلم تھااس نے فلا اور جموث کہا پھر آیت اِنَّ اللَّهَ وَعِنُدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ آخرتک پڑھی اور فرما یا جو کہے کہ حضور گنے خداکی کسی بات کو چھپالیا اس نے بھی جموث کہا اور تہمت باندھی پھر آیت یَا اَیُّهَا السَّاعَةِ آخرتک پڑھی اور فرما یا جو کہے کہ حضور گنے اے رسول آجوتم ارک جانب تمہارے دب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے الرَّسُولُ بَلِغُ مَا آئُولِ الِکُنْ مِن رَّبِّكَ پڑھی لیمنی اے رسول آجوتم ارک جانب تمہارے دب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پنچادو - ہاں آپ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی صورت پر دومر تبدد یکھا ہے -

نے جناب رسالت مآب سے کیا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اسے نور دیکھا' وہ تو نور ہے میں اسے کیے دیکھ سکتا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ

حدیث دوسندوں سے ہے وونوں کے الفاظ میں پچھ ہمیر پھیر ہے-حضرت امام احمدٌ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس حدیث کی کیا تو جیہ كرون ول اس پرمطمئن نبين - ابن الى حاتم مين حضرت الوذر سے منقول ہے كہ حضور نے اپنے دل ہے ديداركيا ہے آتكھوں سے نبين -

ا مام ابن خزیر پر تخر ماتے ہیں عبداللہ بن شقیق اور حصرت ابو ذر اے درمیان انقطاع ہے اور امام ابن جوزی فر ماتے ہیں ممکن ہے حضرت ابوذر ؓ کابیسوال معراج کے واقعہ سے پہلے کا ہوا ورحضور ؓ نے اس وقت بیہ جواب دیا ہو-اگربیسوال معراج کے بعد آپ سے کیا جاتا تو ضرورآ پ اس کے جواب میں ہاں فرماتے'ا نکار نہ کرتے۔لیکن بیقول سرتا پاضعیف ہےاس لئے کہ حضرت عا کشر کا سوال تو قطعاً معراج کے بعد تھالیکن آپ کا جواب اس وقت بھی اٹکار میں ہی رہا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہان سے خطاب ان کی عقل کےمطابق کیا گیایا یہ کہان کا یہ خیال غلا ہے۔ چنانچیا بن خزیمہ ؒنے کتاب التوحید میں یہی لکھا ہے تو دراصل میحض خطا ہے اور بالکل غلطی ہے واللہ اعلم-حصرت انس اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور کنے اللہ تعالی کو دل ہے تو دیکھا ہے لیکن اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا' ہاں حضرت جرئیل کو اپنی آ تحمول سے ان کی اصلی صورت میں دومرتبد میصا ہے۔سدرۃ المنتهیٰ پراس وقت فرشتے بکثرت تصاور نورخدااس پر جگمگار ہاتھا اور تم سے رنگ جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا ۔ حضرت ابن مسعودٌ فریاتے ہیں معراج والی رات آنخضرت ﷺ سدر ہائنتگی تک پنچے جو ساتوی آسان پر ہے۔ زمین سے جو چیزیں چڑھتی ہیں وہ بہیں تک چڑھتی ہیں پھریہاں سے اٹھالی جاتی ہیں ای طرح جو چیزیں خداکی طرف سے نازل ہوتی ہیں بہیں تک پہنچتی ہیں' پھریہاں ہے پہنچائی جاتی ہیں اس وفت اس درخت پرسونے کی ثڈیاں لدی ہوئی تھیں' حضور کو وہاں تین چیزیں عطافر مائی گئیں یا نچوں وقت کی نمازیں سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں اور آپ کی امت میں سے جومشرک نہ ہواس کے گناہوں کی بخشش- (مسلم) ابو ہرریہ سے یا کسی اور صحافی ہے روایت ہے کہ جس طرح کو ہے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں اس طرح اس وقت سدرہ انتہی پر فرشتے چھار ہے تھے وہاں جب حضور پنچے تو آپ ہے کہا گیا کہ جو مانگنا ہو مانگو-حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس درخت کی شاخیس

مروار بيڈيا توت اورز برجدي تھيں- آنخضرت نے اسے ديكھااوراپنے دل كي آنكھوں سے الله كي بھي زيارت كى-ا بن زید فرماتے ہیں حضور سے سوال ہوا کہ آپ نے سدرہ پر کیاد یکھا؟ آپ نے فرمایا اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھانے ہوئے تھیں اور ہر ہر پتے پرایک ایک فرشتہ کھڑا ہوا خدا کی تبیع کررہا تھا۔ آپ کی نگامیں دائیں بائیں نہیں ہوئیں'جس چیز کے دیکھنے کا تھم تھاو میں لگی ر ہیں۔ ٹابت قدمی اور کامل اطاعت کی بدیوری دلیل ہے کہ جو تھم تھاوہی بجالائے جود یے گئے وہی لے کرخوش ہوئے اس کوایک ناظم نے تحریفاً کہا ہے۔ آپ نے خداکی بڑی بڑی نثانیاں ملاحظفر ماکیں۔ جیسے اورجگد ہے لِنُزِيَكَ مِنُ ایَاتِنَا الْكُبُرٰی اس لئے كہم تجھے اپنی بری بری نشانیاں دکھائیں جو ہماری کامل قدرت اورز بردست عظمت پر دلیل بن جائیں-ان دونوں آیتوں کو دلیل بنا کراہل سنت کا مذہب ہے کہ مضور نے اس رات خدا کا دیدارا پی آ تھوں سے نہیں کیا کیونکہ ارشاد باری ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اگر خود خدا کا دیدار ہوا ہوتا تو ای دیدار کا ذکر ہوتا اورلوگوں پراہے ظاہر کیا جاتا- ابن مسعود گا قول گذر چکا کدایک مرتبہ آپ کی خواہش پر دوسری د فعه آسان پرچر ہے وقت جرئیل کو آپ نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پس جبکہ جبرئیل نے اپنے رب عز وجل کوخبر دی اپنی اصلی صورت میں عود کر گئے اور مجدہ اداکیا پس سدرۃ المنتہٰی کے یاس دوبارہ دیکھنے ہے انہی کا دیکھنام اد ہے۔ بیروایت منداحد میں ہے اورغریب ہے۔

آفرَ يَنْهُ اللَّ فَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنُوةِ الثَّالِثَةَ الْأُخْرِي ﴿ لَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى ١٠ يَلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْرَى

کیا پس تم نے لات اور عزنی کودیکھا 🔾 اور مناۃ تیسرے پچھلکو 🔾 کیا تمہارے لئے لڑکے اور اللہ کے لئے لڑکیاں؟ 🔾 بیتو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے 🔾

بت کدے کیا تھے؟ ہی ہی اور جس طرح خلیل خدا پر ست ۱۹۰۱ ان آیوں میں اللہ تعالی مشرکین کوڈانٹ رہا ہے کہ وہ بنوں کی اور خدا کے سواد وسروں کی پر ستش کرتے ہیں اور جس طرح خلیل خدا پر ستش کدے بنارہے ہیں۔ لات ایک سفید پھر منقش تھا' جس پر قبہ بنار کھا تھا' غلاف چڑ ھائے جاتے تھے' مجاور' محافظ اور جاروب کش مقرر تھے' اس کے آس پاس کی جگہ شل حرم کی حرمت و ہزرگی والی جانے تھے۔ اہل طا کف کا یہ بت کدہ تھا' قبیلہ نقیف اس کا پیجاری اور اس کا متولی تھا۔ قریش کے سواباتی اور سب پر بیلوگ اپنا فخر جتایا کرتے تھے۔ اہل طا کف کا یہ بت کدہ لوگوں نے لفظ اللہ سے لفظ لات بنایا تھا۔ اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ ایک قرات میں لفظ لات' تاء لوگوں نے لفظ اللہ سے انفظ لات' تاء کی تشدید کے ساتھ ہے یعنی گھو منے والا' اسے لات اس معنی میں اس لئے کہتے تھے کہ بیا کید نئے شخص تھا' موسم کی میں حاجیوں کو ستو گھول کی بیا تھا۔ اس کے ابتدا کی درخت تھا' اس پر بھی قبہ بنا ہوا تھا' چا در یں چڑھی ہوئی تھیں' عرض کے جواب میں حضور نے کہلوایا تھا' قریش اس کی عظمت کرتے تھے۔ ابوسفیان نے احدوالے دن بھی کہا تھا' ہما راعز کی ہے اور تمہا راوالی کوئی نہیں۔
قریش اس کی عظمت کرتے تھے۔ ابوسفیان نے احدوالے دن بھی کہا تھا' ہما راعز کی ہے اور تمہا رائوالی کوئی نہیں۔ اللہ تما راوالی ہے اور تمہا راؤالی کوئی نہیں۔ اللہ تما راوالی ہے اور تمہا راوالی کوئی نہیں۔

صحیح بخاری ہیں ہے جو تخص لات وعزئی کی تم کھا بیٹے اسے چاہے فوراً آلا الله آلا الله کہ ہدلاور جوا پنے ساتھی ہے کہدد کہ ا جواکھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہئے -مطلب ہیہ کہ جاہلیت کے زمانہ ہیں چونکدای کی تم کھائی جاتی تھی تواب اسلام کے بعدا گرکی کی زبان ہوا گھی عادت کے موافق بیالفاظ نکل جا کیں تو اسے کلمہ پڑھ لینا چاہئے - حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عندا یک مرتبای طرح الات وعزئی کی تم کھا بیٹے جس پرلوگوں نے انہیں سننہ کیا - بیصنور کے پاس گئے آپ نے فرمایا آلا الله وَ حُدہ کو اَسْدِیا کَو اَللہ الله وَ حُدہ کو اَللہ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ

يَا عُزِّى كُفُرَانَكِ لَا سُبُحَانَكِ إِنِّي رَايُتُ اللَّهَ قَدُ آهَانَكِ

''اےعزیٰ! میں تیرامنکر ہوں' تیری پاکی بیان کرنے والانہیں ہوں۔میراایمان ہے کہ تیری عزت کوخدانے خاک میں ملادیا''۔یہول کے تین درختوں پرتھا' جو درخت کاٹ ڈالے اور قبدڈ ھادیا اور واپس آس کرحضور کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایاتم نے پچھینیس کیا' لوٹ کر پھر دوبارہ جاؤ۔حضرت خالد ؓ کے دوبارہ تشریف لے جانے پروہاں کے محافظ اور خدام نے بڑے بڑے کروفریب کئے اورخوب غل مجامی کیا کریا

عُزّی یَا عُزّی کے نعرے لگائے-حضرت خالدؓنے جود یکھا تو معلوم ہوا کہا یک نگی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اوراپیے سر پرمٹی ڈال رہی ہے' آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا اور واپس آ کر حضور گوخبر دی آپ نے فرمایا عزیٰ یہی تھی۔ لات قبیلہ ثقیف کابت تھاجوطائف میں تھا'اس کی تولیت اور مجاورت بنومعتب میں تھی یہاں اس کے ڈھانے کے لئے نبی علی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حفزت ابوسفیان صحر بن حرب کو جیجاتھا جنہوں نے اسے معدوم کر کے اس کی جگہ سجد بنادی - منا ۃ اوس وخزرج اوراس کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا' پیمشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں تھا- یہاں بھی حضور ؓ نے حضرت ابوسفیان ؓ کو بھیجا اور آپ اس کے ریزے ریزے کر مجے -بعض کا قول ہے کہ حضرت علی کے ہاتھوں میکفرستان فناہوا - ذوالخعلہ نامی بت خانداوس اور جنعم اور بجیلہ کا تھااور جولوگ اس ے ہم وطن تھے بیتالہ میں تھااورا سے بیلوگ کعبہ بمانیہ کہتے تھے اور مکہ کے کعبہ کو کعب شامیہ کہتے تھے۔ بید حفزت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالد عنہ کے ہاتھوں رسول اللہ علی کے محم سے فنا ہوا فلس تامی بت خانہ قبیلہ طے اور ان کے آس پاس کے عربوں کا تھا 'بیجبل طے میں سلمٰی اوراجا کے درمیان تھا'اس کے تو ڑنے پر حضرت علی مامور ہوئے تھے آپ نے اسے تو ڑدیا اور یہاں سے دوہکواریں لے گئے تھے ایک رسوب دوسری مخزم آ تخضرت نے بیدونو ل کواریں انہی کودے دیں۔ قبیلہ حمیر اور اہل یمن نے اپنا بت خاند صنعاء میں ریام نامی بنار کھا تھا' ند کور ہے کہ اس میں ایک سیاہ کتا تھا اور وہ دوحمیری جو تبع کے ساتھ نکلے تھانہوں نے اسے نکال کرفٹل کردیا اور اس خانہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور رضانا می بت کدہ بنور بیعہ بن سعد کا تھا'اس کومستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے اسلام میں ڈھایا-ابن ہشامٌ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر تین سوتمیں سال کی ہوئی تھی جس کا بیان خودانہوں نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ذوالکعبات نامی ضم خانہ بکراور تغلب اور یاد قبیلے کا سنداد میں تھا- پھر فرما تا ہے کہ تہارے لئے اور عدا کی اور خدا کی اور کیاں ہوں؟ کیونکہ شرکین اپنے زعم باطل میں فرشتوں کو اللہ کی اور کیاں سجھتے تھے تو اللدتعالى فرماتا ہے اگرتم آپس میں تقسیم کرواور کسی کو صرف الرکسی کو صرف الرکے دوتو وہ بھی راضی نہ ہوگا اور بیقسیم نامنصفی کی بھی جائے

گئ چەجائىكىتم خداك كے لڑكياں ثابت كرواورخودتم اپنے كئے لاك پندكرو-هِي اللَّهُ اسْمَاعُ سَمَّيْتُمُوْهِمَا انْتُمْ وَابَا فَكُ نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلَطْنِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّرَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِينَ رَبِّهِمُ الْهُدَى ١٠٠ مَ لْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولِي ۗ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكِ مَمُوبِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ آنَ يَ اللهُ لِمَرِثِ لِيَثَأَبُ وَيَرْضَى ۗ

دراصل بيصرف نام بيں جوتم نے اور تمهارے باپ دادوں نے ان كے ركھ لئے بين الله نے ان كى كوئى سندنہيں اتارى بيلوگ تو صرف انكل كے اورا يى نفساني خواہشوں کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں یقینا ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے 0 کیا ہر مخص جوآ رز وکرے اے میسر ہے؟ 0 اللہ ای کے ہاتھ ہے یہ جہان اوروہ جہان 🔿 بہت سے فرشتے آ سانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے کتی گریداور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی جا ہت ے جس کے لئے جا ہادت دے دے O

نہ کسی ایسے یاک نام کے مستحق ہیں۔خود بہلوگ بھی ان کی بوجایاٹ برکوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے 'صرف اپنے بڑوں برحسن ظن رکھ کرجوانہوں نے کیا تھا پیجی کررے میں مکھی پرکھی مارتے چلے جاتے ہیں-مصیب توبیہ کہ باوجود دلیل آ جانے کے اللہ کی باتیں واضح ہوجانے کے پر بھی باپ دادا کی غلط راہ کونہیں چھوڑتے - پھر فر ما تا ہے کیا ہرانسان کی ہرتمنا خواہ مخواہ پوری ہی ہوتی ہے؟ جو کہے میں حق پر ہوں تو کیاوہ حق پر ہو ہی گیا؟ تم گودعوے لیے چوڑے کرولیکن دعوؤں سے مراداور مقصد حاصل نہیں ہوتا -حضورٌ فرماتے ہیں تمنا کرتے وقت سوچ لیا کرو کہ کیا تمنا کرتے ہو؟ تہمیں نہیں معلوم کداس تمنا پرتمہارے لئے کیا لکھا جائے گا؟ تمام امور کا مالک اللہ تعالیٰ ہے دنیا اور آخرت میں تصرف اس

کا ہے جواس نے حیا ہاہور ہا ہے اور جو حیا ہے گا ہوگا - پھر فرما تا ہے کہ بغیر اجازت خدا کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کسی کے لئے سفارش کا لفظ بھی نہیں نکال سکتا۔ جیسے فر مایامَنُ ذَالَّذِی کون ہے جواس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش پیش کر سکے۔اس کے فرمان بغیر کس

کوکسی کی سفارش نفع نہیں دیے سکتی۔ پس جبکہ بڑے بڑے قریبی فرشتوں کا بیرحال ہےتو پھراے ناواقفو! تمہارے پیہ ہت اور تھان کیا نفع پہنچائیں گے؟ ان کی پرشش سے خداروک رہاہے ٔ تمام رسول اورکل آسانی کتابیں خدا کے سوااوروں کی عبادت سے رو کناا پناعظیم الشان

مقصد بتاتی ہیں' پھرتم ان کوا پناسفارشی تمجھ رہے ہو' کس قدرغلط راہ ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا لَلْخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَتَّ النَّقُ ٥ وَمَا لَهُ مُ بِهِ مِنْ عِلْمِ لِنَ يَتَبِعُونَ إِلَا الظَّرِيَ

بَ الظِّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَنًّا ١٥ فَأَعْرِضُ عَنْ مَرَّرُ وَلَّا إِنَّ عَنْ ذِكِرِنَا وَلَـمْ يُكِرِدُ إِلَّا الْحَلِوةَ الْدُنْيَا ۞ ذَلِكَ مِّنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَ وَهُوَ آعُلَمُ بِمَنِ اهْتَدُى ٥

بینک جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زیانہ نام مقرر کرتے ہیں 🔾 حالانکہ آنہیں اس کا کوئی علمنہیں وہ صرف اپنے مگمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم و گمان حق کے مقالبے میں بچھ کا منہیں دیتا 🔾 تو اس ہے منہ موڑ لے جو ہماری یا دے منہ موڑ لے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی و نیا اور پچھ نہ ہو 🔾 یہی ان کے علم کی انتہا ہے تیرارب اس سے خوب واقف ہے جواس کی راہ ہے بھٹک گیا ہے اور وہ بی خوب واقف ہے اس سے بھی جوراہ یافتہ ہوگیا O

آخرت کا گھر اور دنیا: 🌣 🖈 ( آیت: ۳۷-۳۷) الله تعالی مشرکین کے اس قول کی تر دیدفر ما تا ہے کہ خدا کے فرشتے اس کی لڑکیاں ہیں ، جیے اور جگہ ہے و حَعَلُوا الْمَلْائِكَةَ الخ ' بعنی خدا کے مقبول بندوں اور فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی لڑکیاں تھہرادیا ہے کیا ان کی پیدائش ے وقت بیموجود تھے؟ ان کی شہادت کھی جائے گی اوران سے پیش کی جائے گی- یہاں بھی فرمایا کدیدلوگ فرشتوں کے زنانہ نام رکھتے ہیں جوان کی بے ملمی کا نتیجہ ہے' محض جھوٹ' کھلا بہتان بلکہ صرت خشرک ہے' بہصرف ان کی اٹکل ہے اور پیرفلا ہرہے کہ اٹکل بچو باتیں حق کے قائم مقامنیں ہوسکتیں - حدیث شریف میں ہے گمان ہے بچو گمان بدترین جھوٹ ہے-

پھرالتہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما تا ہے کہ تن سے اعراض کرنے والوں سے آپ بھی اعراض کرلیں۔ان کامنجائے نظر صرف زندگانی دینا ہے اور جس کی غایت بھی ای اور کوشش دنیا ہوا ہوں کہ بھی نیک نہیں ہوتا 'ان کے علم کی غایت بھی بہی ہے کہ دنیا طبی اور کوشش دنیا میں ہروفت منہ کہ منہ ہوں دنیا اس کا المر ہے جس کا الزور خرت میں ) گھر نہ ہواور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال (آخرت میں ) گھر نہ ہواور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال (آخرت میں ) تھر نہ ہواور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال (آخرت میں ) تھر نہ ہواور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال (آخرت میں ) تھر نہ ہواور دنیا اس کے ایک منقول دعا میں حضور کے بیالفاظ بھی آئے ہیں اللّٰہ مُنہ کو ترکن ۔ پھر فر ما تا ہے کہ جسے مخلوقات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اپنے بندوں کوشش اور منتجہ کے طور پروہ ہی واقف ہے جسے جا ہے ہوایت دے جسے جا ہے ضلالت دے سب پھھاس کی قدرت علم اور حکمت سے ہور ہا ہے وہ وہ عادل ہے اپن شریعت میں اور انداز مقرر کرنے میں ظلم و بے انصافی نہیں کرتا ۔

وَ بِلهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْرِي الَّذِيْنَ اَسَاءُوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا بِالْخُسِّنَى الَّذِيْنَ اللَّهُ مَا لَا لِيَكُولِينَ الْمُنْفَى الَّذِيْنَ الْمُنْفَى الْلَائِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ يَجْتَنِبُونَ كُولُوا فَقُوا حِشَ اللَّا اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْفَوَا حِشَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ وَالسِّعُ الْمُخَوِّرَةِ هُوَ اعْلَمُ بِكُمُ الْأَنْفَى الْأَرْضِ وَالْفُلِينَ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى اللَّهُ وَاعْلَمُ بِكُمُ فَلَا ثُولُوا الْفُلْسَكُولُهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْتَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُواعِلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ ا

آوراللہ ہی کا ہے جو پھی آسانوں میں ہےاور جو پھی ذہین میں ہے اللہ تعالیٰ بدکاروں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیک کاروں کوا چھا بدلہ عنایت فرمائے گا 🔾 ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی ہے بھی سوائے کسی چھوٹے ہے گناہ کے بیشک تیرارب بہت کشادہ مغفرت والا ہے وہ تہمیں بخو بی جا نتا ہے جب کداس نے تہمیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تنے کہل تم اپنی یا کیزگی آپ بیان نہ کر دوبی پر ہیزگار کوخوب جانتا ہے 🔾

گناہ اور ضابط اللی: ہلہ ہلہ (آیت: ۳۱-۳۳) مالک آسان وزین بے پرواہ مطلق شہنشاہ حقیقی عادل خالق حق وحق کاراللہ تعالیٰ ہی ہے ہرکسی کواس کے اعمال کا بدلہ دینے والا نیکی پر نیک جز ااور بدی پر بری سز اوہ می دےگا اس کے نزدیک بھلے لوگ وہ ہیں جواس کی حرام کردہ چیز وں اور کا موں سے بڑے بڑے گناہ وں اور بدکاریوں ونالانھیوں سے الگ رہیں ان سیتھا ضائے بشریت اگر بھی کوئی چھوٹا ساگناہ سر زد ہو چی جائے تو پروردگار پردہ پوشی کرتا ہے اور معاقف فرمادیتا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے اِن تَحْتَنِبُو اللہ کَتَابُو مَا تُنهَوُ وَ عَنْدُ اللهُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن کے اور تمہیں عزت والی جگہ یعن ان کمیرہ گناہوں سے پاکدامن رہے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں معاف فرمادیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعن جنت میں داخل کردیں گے۔ یہاں بھی فرمایا گرچھوٹی مجھوٹی لغزشیں اور انسانیت کی کمزوریاں معاف ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں لمه کی تغییر میرے خیال میں حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ اس حدیث سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کہ حضور کے فرمایا اللہ تعالی نے ابن آدم پراس کا زنا کا حصہ لکھدیا ہے جے وہ یقیناً پاکرہی رہے گا' آ تکھوں کا زناد کیمنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے دل امنگ اور آرز وکرتا ہے اب شرمگاہ خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا'' (صحیحین ) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں زبان کا زنا بولنا ہے دل امنگ اور آرز وکرتا ہے اب شرمگاہ خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا کر ان چلنا ہے اور شرمگاہ اسے سچا کرتی ہے یا جھوٹا کر

دیتی ہے بعنی اگر شرمگاہ کو نہ روک سکا اور بد کاری کر بیٹھا تو سب اعضاء کا زنا ثابت اور اگر اینے اس عضو کوروک لیا تو وہ سب لیسے میں داخل ہے- حضرت ابو ہرریہ ہے مروی ہے کہ لمم بوسہ لینا 'چھٹرنا' دیکھنااورمس کرنا ہے اور جب شرمگا ہیں مل گئیں توعشل واجب ہو گیا اور زنا

کاری کا گناہ ثابت ہو گیا-حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اس جملہ کی تفسیریہی مروی ہے یعنی جو پہلے گذر چکا -مجاہدٌ فرماتے ہیں گناہ ہے آلودگی ہو پھر چھوڑ دے تو لمہ میں داخل ہے شاعر کہتا ہے۔

إِنْ تَغُفِرِ اللَّهُمَّ تَغُفِرُ جَمًّا ﴿ وَاكُّ عَبُدٍ لَّكَ مَا اَلَمَّا

''اےاللہ! جبکہ تو معاف فر ما تا ہےتو سب ہی کچھ معاف فر مادے ورنہ یوں آلودہ عصیاں تو ہرانسان ہے''-مجاہرٌفر ماتے ہیں اہل جاہلیت ا پنے طواف میں عموماً اس شعرکو پڑھا کرتے تھے۔ ابن جر رئیمیں حضور کا اس شعرکو پڑھنا بھی مردی ہے تر ندی میں بھی بیمروی ہے اور امام

تر ندیؒ اسے حسن صحیح غریب کہتے ہیں- بزار فرماتے ہیں ہمیں اس کی اور سند معلوم نہیں صرف اسی سند سے مرفوعاً مروی ہے- ابن الی حائمؓ اور بغویؒ نے بھی انے قتل کیا ہے- بغویؒ نے اسے سورہ تنزیل میں روایت کیا ہے لیکن اس مرفوع کی صحت میں نظر ہے-

ا یک روایت میں ہے کہ حضوراً نے فر مایا مرادیہ ہے کہ زنا سے نزدیکی ہونے کے بعد تو بہ کرے اور پھر نہلوٹے 'چوری کے قریب ہو جانے کے بعد چوری نہ کی اور تو بہ کر کے لوٹ آیا'ای طرح شراب پینے کے قریب ہو کرشراب نہ بی اور تو بہ کر کے لوٹ گیا بیسب السام ہیں

جوا یک مومن کومعاف ہیں-حضرت حسنؒ ہے بھی یہی مروی ہے-ایک روایت میں ہے صحابہؒ ہے عمو ما اس کا مروی ہونا بیان کیا گیا ہے-حضرت عبدالله بنعمروٌ فرماتے ہیں مراداس ہے شرک کے علاوہ گناہ ہیں۔ ابن زبیرٌ فرماتے ہیں دوحدوں کے درمیان حدز نا اور عذاب آ خرت-حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ہروہ چیز جود وحدول کے درمیان حدد نیااور حد آخرت نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں اوروہ

ہروا جب کر دینے والی ہے کم ہے ٔ حد دنیا تو وہ ہے جو کسی گناہ پر خدانے دنیوی سزامقرر کر دی ہےاوراس کی سزا دنیا میں مقرر نہیں گی-تیرے رب كى بخشش بهت وسيع بئ برچيز كو كھيرليا ہے اور تمام گناہوں پراس كا احاطه بئ جيسے فرمان ہے قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِيُنَ اَسُرَفُوا '' اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جان پراسراف کیا ہے! اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا' اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ ہوئی جخشش والا اور بڑے رحم والا ہے'' - پھرفر مایا وہ تنہیں دیکھنے والا اورتمہارے ہرحال کاعلم رکھنے والا اورتمہارے ہرکلام کو سننے والا اورتمہارے تمام تر ا عمال سے واقف ہے جبکہ اس نے تمہارے باپ آ دم کوز مین سے پیدا کیااوران کی پیٹھ سے ان کی اولا د نکالی جو چیونٹیوں کی طرفیھیل گئی پھر ان کی تقسیم کر کے دوگروہ بنادیۓ ایک جنت کے لئے اورا کیے جہنم کے لئے اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے اس کے مقرر کردہ فرشتے نے روزی عمز عمل نیکی بدی لکھ لی بہت سے بیجے ہیٹ ہے ہی گرجاتے ہیں بہت سے دودھ یینے کی حالت میں فوت ہوجاتے ہیں بہت سے دودھ چھننے کے بعد بلوغت سے پہلے ہی چل بستے ہیں' بہت سے عین جوانی میں دارد نیا خالی کرجاتے ہیں' اب جبکہ ہم ان تمام منازل کو طے کر چکے اور بڑھا پے میں آ گئے جس کے بعد کوئی منزل موت کے سوانہیں' اب بھی اگر ہم نستجلیں تو ہم سے بڑھ کرغافل کون ہے؟ خبر دارتم اپنے

ننس کو پاک نہ کہؤا ہے نیک اعمال کی تعریفیں کرنے نہ بیٹھ جاؤا ہے تئیں آپ سراہنے نہ لگؤ جس کے دل میں رب کا ڈر ہے اسے رب ہی خوب جانتا ہے-اورآيت من ب آلَمُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوُنَ أَنْفُسَهُمُ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَنُ يَّشَآءُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيُلَا كيا تونان لوگول کو نیدد یکھا جوا پے نفس کی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ بینخدا کے ہاتھ ہے جھےوہ جا ہے برتر اعلیٰ اور پاک صاف کر دے' کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا –محمد بنعمرو بنعطاً فر ماتے ہیں میں نے اپنی لڑکی کا نام برہ رکھا تو مجھے سے حضرت زینب بنت ابوسلمہؓ نے فر مایا

آفَرَايَتُ الْكَذِي الْكَوْمَ تَوَلَّىٰ ﴿ وَاعْطَى قَلِيْلًا قِ اَكُدَى ﴿ اَعْلَى الْعَيْبِ فَهُو يَلَى ﴾ وَاعْطَى قَلِيْلًا قِ اَكُدَى ﴿ اَعْلَى الْمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۞ وَالْحَدِي ﴿ وَالْمَا يَا الْحَدِي ﴾ وَالْمَا يَعْ اللّهِ وَالْمَا يَعْ اللّهِ وَالْمَا الْحَدَى ﴾ وَالْ اللّهُ وَالْمَا الْحَدَى ﴾ وَاللّهُ الْحَرَّةُ الْاَوْفِى اللّهِ الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾ في الله الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾ في الله الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾ في الله الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾ الله الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾ الله الْحَرَّةُ الْاَوْفِى ﴾

کیا تونے اسے دیکھا جس نے مندموڑلیا O اور بہت کم دیا اور بخت دل ہو گیا O کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھود کھر ہاہے O کیا اسے اس چیز کی خبرنہیں دی گئی جوموک کے O اور وفا دار ابراہیم کے محیفوں میں تھا O کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ ندا ٹھائے گا O اور بیکہ ہرانسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خوداس نے کی O اور بیکہ بیشک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی O پھراسے بورابور ابدلہ دیا جائے گا O

جیسے ارشادہوا ہے ٹُم اَوُ حَیُناۤ اِلْیُكَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّهَ اِبْرَاهِیمَ حَنِیْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِ كِیُنَ پُرہم نے تیری طرف وی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کر جومشرک ندھا۔ ابن جریک ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور ہے اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ'' ہر روز وہ دن نکلتے ہی چار رکعت اواکیا کرتے تھے یہی ان کی وفاواری تھی''۔ ترفدی میں ایک حدیث قدی ہے کہ'' اے ابن آدم !اول دن میں تو میرے لئے چار رکعت نماز اواکر لئے میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا''۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم میں کے لئے فظ و فی اس لئے فرمایا کہ وہ ہر صبح شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے فَسُبُحَانَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمُسُونَ وَحِیْنَ تُصُبِحُونَ کی بہاں تک کہ حضور گئے آیت ختم کی۔ پھر بیان ہور ہا ہے کہ صحف ابراہیم ومویٰ میں کیا تھا؟ ان میں یہ تھا کہ جس کی نے اپنی جان پڑھام کیا مثلاً شرک و کفر کیایا گناہ صغیرہ یا تجبرہ کیا تواس کا وبال خوداس پر ہے اس کا یہ بوجھ کوئی اور ندا ٹھائے گا۔"

جیسے قرآن کریم میں ہے وَ إِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ اگر کوئی جھل اپنے بوجھ کی طرف کی کو بلائے گا تواس میں سے پچھ نداٹھایا جائے گا اگر چہوہ قرابتدار ہو-ان محیفوں میں بیجھی تھا کہ انسان کے لئے صرف وہی ہے جواس نے حاصل کیا یعنی جس طرح اس پر دوسرے کا بوجھ نہیں لا دا جائے گا' دوسروں کی بداعمالیوں میں بیبھی نہیں پکڑا جائے گا اوراسی طرح دوسرے کی ٹیکی بھی اسے کچھے فائدہ نہ دے گی۔حضرت ا مام شافعی رحمة الله علیه اوران کے تبعین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قر آن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچا اس لئے کہ نہ توبیان کاعمل ہے نہ کسب کی وجہ ہے کہ رسول اللہ عظیم نے نہاس کا جواز بیان کیا نہ اپنی است کواس پر رغبت ولائی نہ انہیں اس پر آ مادہ کیا' نہتو کسی صریح فرمان کے ذریعہ سے نہ کسی اشارے کنا ہے سے -ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کسی ایک سے میں است نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کراس کے ثواب کا ہدیدمیت کے لئے بھیجا ہؤاگر میدنیکی ہوتی اور مطابق شرع عمل ہوتا تو ہم ہے بہت زیادہ سبقت نیکیوں کی طرف کرنے والے صحابہ کرام تھے رضی التّعنبم اجمعین – ساتھ ہی بیہ بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ نیکیوں کے کام قر آن حدیث کے صاف فرمان ہے ہی ثابت ہوتے ہیں کسی قتم کے رائے قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں ہاں دعا اور صدقہ کا ثواب میت کو پنچتا ہے اس براجماع ہے اورشارع علیہ السلام کے الفاظ سے ثابت ہے۔ جو حدیث صححمسلم شریف میں حضرت ابو ہربرہ ومنی الله تعالی عنه کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا انسان کے مرنے پراس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں لیکن تمین چیزیں نیک اولا دجواس کے لئے دعاً کرتی رہے یا وہ صدقہ جواس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے- اس کا پیرمطلب ہے کہ در حقیقت بیتنوں چیزیں بھی خودمیت کی سعی اس کی کوشش اور اس کاعمل ہیں بعنی کسی اور کےعمل کا اجرا سے نہیں پہنچ رہا - صحح حدیث میں ہے کہ سب ہے بہتر انسان کا کھاناوہ ہے جواس نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا ہواس کی اپنی کمائی ہواور انسان کی اولا دبھی اس کی کمائی اوراس کی حاصل کردہ چیز ہے پس ثابت ہوا کہ نیک اولا د جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعا کرتی ہے وہ دراصل اس کاعمل ہے اس طرح صدقه جاريد مثلاً وقف وغيره كدوه بهى اى كمل كااثر إداى كاكيا بواوقف ب- خودقر آن فرماتا بإنَّا نَحُنُ نُحي المُمَوتي وَنَكُتُ مَا قَدَّمُو وَ اثَارَهُمُ يعنى بممروول كوزنده كرتے بين اور لكھتے بين جوآ كے بھیج بھے اور جونشان ان كے بيھے رہے-اس سے ٹابت ہوتا ہے کہان کےایے پیچھے چھوڑ ہے ہوئے نشانات نیک کا ثواب انہیں پہنچتار ہتا ہے'ر ہاوہ علم جسےاس نے لوگوں میں پھیلا یااور اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس پر عامل اور کاربندر ہےوہ بھی اصل اس کی سعی اور اس کاعمل ہے جواس کے بعد باقی رہااورا سے اس کا ثواب پہنچتار ہا- چنا نچیجی حدیث میں ہے جو تحض مدایت کی طرف بلائے اور جینے لوگ اس کی تابعداری کریں ان سب کے اجر کے مثل اے اجرملتا ہے درآ نحالیکہ ان کے اجر گھٹتے نہیں۔ پھرفر ما تا ہے اس کی کوشش قیامت کے دن جانچی جائے گی - اس دن اس کاعمل



دیکھا جائے گا- جیسے فرمایاوَ قُلِ اعْمَلُوُ االحُ ' بعنی کہد ہے کہ تم عمل کئے جاؤ' اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے' اور عنقریب تم چھپے کھلے کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤگے' پھروہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبر دار کرے گا یعنی ہرنیکی کی جز ا اور ہر بدی کی سزادے گا' یہاں بھی فرمایا پھراس کا بورا بول بدلہ دیا جائے گا۔

### وَآتَ الْى رَبِّكِ الْمُنْتَهِيٰ ﴿ وَآنَهُ هُوَ اَضْحَكَ وَآبَكِ ۖ ﴿ وَآنَهُ هُوَ اَضْحَكَ وَآبَكِ ۗ ﴿ وَآنَهُ هُوَ آمَاتَ وَآخِيا لَهُ وَآنَهُ مُوَاللَّهُ وَأَنَّهُ مُوَاللَّهُ وَأَنَّهُ مُوَاللَّهُ وَأَنَّهُ مُوَاللَّهُ وَأَنْهُ كُلُّ وَأَنْهُ مُوَاللَّهُ وَأَنْهُ مُواللَّهُ وَأَنْهُ مُواللَّهُ وَأَنْهُ مُواللَّهُ وَأَنْهُ مُواللَّهُ وَأَنْهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَاقُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَا لَلْمُلْعُلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے O اور یہ کہ وہی ہنسا تا ہے اور وہی رلا تا ہے O اور یہ کہ ای نے جوڑا ا یعنی زویادہ پیدا کیا ہے O

سب کی آخری منزل --- الله تعالی اوراک سے بلند ہے: ہے ہے ہے (آیت: ۲۲ - ۴۵) فربان ہے کہ بازگشت آخر خدا کی طرف ہے - قیامت کے دن سب کولوٹ کرای کے سامنے پیش ہونا ہے معزت معاذرضی الله تعالی عند نے قبیلہ بنی اور میں خطبہ پڑھے ہوئے فربایا الله تعالی عند نے قبیلہ بنی اور میں خطبہ پڑھے ہوئے فربایا الله تعالی کی ذات میں گر سے ہوئے فربایا الله تعالی کی ذات میں گر سے پھر یا تو جنت میں پہنچائے جاؤیا جہنم میں دھکیلے جاؤ - بغوی میں ہے حضور ان اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الله تعالی کی ذات میں گلر رن با جائز نہیں - جیسے اور حدیث میں ہے مخلوق پر فور بھری نظری ڈالولیکن ذات خالق میں گہرے ندا تر واسے عقل وادراک فکر و ذہن نہیں پاسکنا گوان افظوں سے بیعد بیٹ محضوظ فرائیں گرصیح حدیث میں بھی بیمضمون موجود ہے اس میں ہے کہ شیطان کی کے پاس آتا ہے نہیں پاسکنا گوان افظوں سے بیدا کیا اوراسے کس نے پیدا کیا ؟ جبتم میں ہے کس کے دل میں بیدوسوسہ پیدا کیا اوراسے کس نے پیدا کیا ؟ بہاں تک کہ کہتا ہے الله تعالی کوکس نے پیدا کیا ؟ جبتم میں ہے کس کے لیکن ذات خدا میں فور وفکر کہ کرو سوال انداز تعالی کوئی سے جسے فروا قبل نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے کان کی لوے لے کرمونڈ ھے تک تین سوسال کا راستہ ہو اور کہنا ہے بین جو بالکل مختلف ہیں وہی موت وحیات کا خالق ہیں جو بالکل مختلف ہیں وہی موت وحیات کو پیدا کیا اس نے نطفہ سے ہرجاندار کو جوڑ جوڑ بر وحیات کو پیدا کیا اس نے نطفہ سے ہرجاندار کو جوڑ جوڑ بر وحیات کو پیدا کیا اس نے خسیفہ مایا آلَّذِی خَلَق الْمَوْتُ وَالْمَدِیَا فَاسَ نے موت وحیات کو پیدا کیا اس نے خسیفہ مایا آلَّذِی خَلَق الْمُوثَ وَ الْحَدَیا فَاسَ نے موت وحیات کو پیدا کیا اس کے نطفہ سے ہرجاندار کو جوڑ جوڑ بوٹ موت وحیات کو پیدا کیا اس نے نطفہ سے ہرجاندار کو جوڑ جوڑ بوٹ موت وحیات کو پیدا کیا اس نے نطفہ سے ہرجاندار کو کوئی کے نظفہ سے ہرجاندار کوئی کیا دور کوئی موت وحیات کو پیدا کیا اس نے نطفہ سے ہرجاندار کوئی کیا گا کیا دور کوئی کے دور کے کارچھوڑ دیا ہے گا؟

مِنْ تَظُفَةِ إِذَا تُمْنَى ﴿ وَاتَ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأَخْرِي ﴿ وَاتَهُ هُوَ اَغُهُ وَاتَّهُ الْمُلْكَ عَادًا الْغَنَى وَاقْتُهُ الْمُلْكَ عَادًا الْمُعْنَى وَاقْتُهُ الْمُلْكَ عَادًا الْمُولِي ﴿ وَقَوْمَ نُولِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا الْمُؤْتِفِكَةَ الْمُولِي ﴿ فَعَنَّا مَا غَنَّلَى ﴾ فَعَشَّهَا مَا غَنَّلَى ﴿ فَعَشَّهَا مَا غَنَّلَى ﴾ فَمُ اَظُلَمَ وَاطْعَى ﴿ وَالْمُؤْتِفِكَةَ الْمُولِي ﴿ فَعَشَّهَا مَا غَنَّلَى ﴾ فَمُ اَظُلَمَ وَاطْعَى ﴿ وَالْمُؤْتِفِكَةَ الْمُولِي ﴿ فَعَشَلَمَا اللَّهُ وَلِكَ تَتَمَالِي ﴾

نطفے سے جبکہ وہ نپکایا جاتا ہے ○ ادریہ کہ ای کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا ○ ادریہ کہ وہی تو گر بناتا ہے ادرسر مایید بتاہے ○ ادریہ کہ وہی شعریٰ (ستار ہے ) کارب ہے ○ ادریہ کہ ای نے اسکلے عادیوں کو ہلاک کیا ہے ○ اور شمود کو بھی (جن میں سے ایک کو بھی ) باتی ندر کھا ○ ادراس سے پہلے قوم نوح کو یقینا وہ بزے طالم اور بڑے سرکش تھے 🔾 اورموتفکہ (شہر)ای نے الٹ دیا 🔾 کھراس پر چھا گیا جو چھایا 🔾 کیں اے انسان! تو اپنے رب کی س سمن عمت میں

(آیت:۴۷-۵۵) کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو (رحم میں) ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر کیا وہ بستہ خون نہ تھا؟ پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور

درست کیااوراس سے جوڑ مے لیمی نرو مادہ بنائے کیا (ایسی قدرتوں والا) الله اس بات پرقادر نہیں کدمردوں کوزندہ کردے؟ پھر فرما تا ہے اس

یردوبارہ زندہ کرنا ہے یعنی جیسےاس نے ابتداء پیدا کیا ہےاسی طرح مارڈ النے کے بعد دوبارہ کی پیدائش بھی اس کے ذمہ ہے اس نے اپنے

بندوں کوعنی بنادیااور مال ان کے قبضہ میں دے دیا ہے جوان کے یاس ہی بطور یونجی کے رہتا ہے۔ ا کثر مفسرین کے کلام کا خلاصه اس مقام پریہی ہے گوبعض سے مروی ہے کہ اس نے مال دیا اورغلام دینے اس نے دیا اورخوش ہوا' اسے عنی بنا کراور مخلوق کواس کا دست نگر بنادیا' جسے جا ہاغنی کیا جسے جا ہافقیز'لیکن یہ پچھلے دونوں قول لفظ سے پچھزیادہ مطابقت نہیں رکھتے -

شعریٰ اس روثن ستارے کا نام ہے جسے مرزم الجوزاء بھی کہتے ہیں کبض عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ عاداو لی یعنی قوم ہود کو جسے عاد بن ارم بن سام بن نوح کہا جاتا ہے اس نے ان کے طغیان کی بنا پر انہیں تاہ کر دیا جیسے فر مایا اَلَبُہ تَرَ کیُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ الْخ العِيْ کیا تونے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ارم کے ساتھ جو بڑے قد آ ورتھے جن کامثل شہروں میں پیدانہیں کیا تھا' یہ توم بڑی قوی اور بڑی زورآ ورتھی' ساتھ ہی خدا کی بڑی نافر مان اور رسول ہے بڑی سرتا بھی' ان پر ہوا کاعذاب آیا جوسات را تیں اور آٹھ

دن برابرر ہا-اس طرح شمود یوں کوبھی اس نے ہلاک کر دیا جس میں سے ایک بھی باقی نہ بیااوران سے پہلے قوم نوح تباہ ہو چکی ہے جو بڑے نانصاف اورشریر تتھےاورلوط کی بستیاں جنہیں خدائے قہار نے زیروز ہرکردیااورآ سانی پتھروں سےسب بدکاروں کو ہلاک کردیا' نہیں آیک چیز نے ڈھانپ لیا یعنی پھروں نے جن کا میندان پر برسا اور برے حالوں تباہ ہوئے۔ان بستیوں میں چارلا کھ آ دمی آباد ستھے آبادی کی کل زمین

آ گاورگندھکاورتیل بن کران پر بھڑ کا تھی-حضرت قادہٌ کا یہی قول ہے جو بہت غریب سند سے ابن ابی حاتم میں مروی ہے۔ پھرفر مایا پھر تواے انسان! اینے رب کی س سنعت میں جھڑے گا؟ بعض کہتے ہیں خطاب نبی ﷺ سے ہے کیکن خطاب کو عام رکھنا بہت اولی ہے-امام این جربرجھی عام رکھنے کوہی پسندفر ماتے ہیں-

هذَا نَذِيْرٌ مِنَ النُّدُرِ الْأُولِي ﴿ آخِرُفَتِ الْآخِرِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنُ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ١٥ أَفَمِنُ هٰذَاالْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ ١٥ وَتَضْحَكُوْنَ وَلِا تَبَكُوْنَ ٥٠ وَآنَتُهُ لِسِمِدُونَ ٥٠ فَاسْجُدُوا بِلَّهِ

یہ بھی ذرانے والے ہیں پہلے ذرانے والوں میں سے 🔾 قیامت نزدیک آگئ 🔾 اللہ کے سوااس کا کھول دکھانے والا اورکوئی نہیں 🔾 پس کیاتم اس بات ہے تعجب کرتے ہو؟ 🔾 اورہنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟ 🔾 (بلکہ) تم کھیل رہے ہو 🔾 اب اللہ کے سامنے تجدے کرواور (ای کی )عباوت کرو 🔾

"نذري" كامفهوم--- نذريكت كسي بين؟ يه ١٠ (آيت: ٥١-١٢) يوف اوردري آگاه كرنے والے بين يعني آنخضرت علي آپ کی رسالت بھی ایس ہی ہے جیسے آپ سے پہلے کے رسولوں کی رسالت تھی جیسے اور آیت میں ہے قُلُ مَا کُنتُ بدُعًا مِنُ الرُّسُلِ لیمن میں کوئی نیارسول تو ہوں نہیں رسالت مجھ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ دنیا میں مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ مے ہیں۔ قریب آنے والی کا وقت آئے گا یعنی قیامت قریب آگئی - نہ توا سے کوئی دفع کر سکے نہ اس کے آنے کے صحیح وقت معین کا کی کوعلم ہے۔

عذیر عربی میں اے کہتے ہیں مثلا آیک جماعت ہے جس میں سے ایک شخص نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی اورا پی تو م کواس سے آگاہ کرتا ہے یعنی ڈراورخوف کی خبر سانے والا بھیے اور آیت میں ہے نَذِیرٌ لَّکُمُ بَیْنَ یَدَی عَذَابِ شَدِیْدِ میں تہمیں سخت عذابوں سے مطلع کرنے والا ہوں - مدیث میں ہے تہمیں تعلم کھلا ڈرانے والا ہوں - یعنی جس طرح کوئی شخص کی برائی کود کھے لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چی کی جاور پھر جس حالت میں ہوائی میں دوڑا بھا گا آجائے اور قوم کو دفعتہ متنب کردے کہ دیکھووہ بلا آر بی ہے فوراً تدارک کراؤائی طرح قیامت کے بولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی جالت میں ان سے باکل قریب ہوگئے ہیں اور آنحضرت عالیہ ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں۔ جیسے اس کے بعد کی سورت میں ہے اِفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ قیامت قریب آپی ۔

مندا جدی حدیث میں ہوگو! گناہوں کوچھوٹا اور حقیر جانے ہے بچو سنوچھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایک ہے جیسے ایک قافلہ کی جگہ اثر اسب اوھراوھر چلے گئا اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی ہے آئے تو گو جرایک کے پاس ککڑیاں کم ہم ہیں لیکن جب وہ سب جعمر کلی جا تا ہے اور حدیث میں ہے میری اور قیامت کی مثال ایس ہے پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور قیامت کی مثال ایس ہے پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگل اٹھا کر ان کا فاصلہ دکھایا۔ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑ وں کی ہے۔ میری اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جس طرح آپی تو م نے کی شخص کو اطلاع لانے کے لئے بھیجا اس نے دشن کے نشرکو بالکل نزد میک کی مین گاہ میں چھاپ اس طرح ہے جس طرح آپی تو م نے کی شخص کو اطلاع لانے کے لئے بھیجا اس نے دشن کے نشرکو بالکل نزد میک کی مین گاہ میں چھاپ مارنے کے لئے بیکا اس طرح ہے جس طرح آپی تو وہ آپ کی مین گاہ میں چھاپ مارنے کے لئے تارہ بھھا یہاں تک کہ اسے ڈراگا کہ میرے پہنچنے ہے تہا ہی کہیں یہ نہ پہنچ جا تھی تو وہ آپ شیل برچڑھ گیا اور وہیں میں ایسا ہی ڈراز ان کو ان ان موجود ہیں۔ پھرشر کین کے اس شی ایسا ہی ڈراز ان وہ ایک شیل دی جیس اور بھی بہت کے حسن اور سے حدیث موجود ہیں۔ پھرشر کین کے اس فیل پر انکار فر مایا کہ دہ قرآن سنتے ہیں مگراعراض کرتے ہیں اور اب برواہی برتے ہیں بلکہ اس کی رحمت ہے تجب کے ساتھوا نکار کر بیٹھتے ہیں اور اس سے خداتی اور ہنمی کرنے لگتے ہیں جا جا بیر تھا کہ میں بڑھ جا تے ہیں۔ داروں کے اسے من کردو ہے وجو ہیں۔ جس مرمنوں کی حالت بیان فر مائی کہ وہ اس کلام اللہ شریف کوئی کہ روتے وجو ہے ہیں۔ میں بڑھ جاتے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سمد گانے کو کہتے ہیں کی خت ہے۔ آپ سے سَامِدُوُ ن کے معنی اعراض کرنے والے اور کی کہر ر کہر کرنے والے بھی مروی ہیں۔حضرت علی اور حسن فرماتے ہیں غفلت کرنے والے۔ پھر اپنے بندوں کو تھم ویتا ہے کہ تو حید واخلاص کے بابندر ہو خضوع خلوص اور تو حید کے مانے والے بن جاؤ۔

صیح بخاری شریف میں ہے حضور کے مسلمانوں نے مشرکوں نے اور جن وانس نے سورانیم کے بجد ہے موقع پر سجدہ کیا - مند احمد میں ہو کہ میں رسول اللہ عظالة نے سورہ بھم پڑھی پس آ پ نے بجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی جو آ پ کے باس تھے - رادی حدیث مطلب بن ابی وداعہ کہتے ہیں میں نے اپنا سراٹھا یا اور بجدہ نہ کیا 'یہاس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام کے بعد جس کسی کی زبانی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنتے بجدہ کرتے 'یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے -

التدتعالي كفضل وكرم يصورة عجم كتفييرختم جوكى فالحمد للد-

وگول كاحشه ہو-

### 

#### تفسير سورة القمر

ابو واقد رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہلے گذر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ عیدالفطر کی نماز میں سور ہ ق اور سور ہ افتر بت الساعة پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ اس میں وعدے وعید کا الساعة پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ اس میں وعدے وعید کا ابتداء آفرینش اور دوبارہ زندگی کا ساتھ ہی تو حیداور اثبات رسالت وغیرہ اہم مقاصد اسلامیکاذکر ہے۔

بِلِهِ المَّامَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ هُوان يَّرُوالَ يَ الْقَمَرُ هُوان يَّرُوالَ يَ الْقَمَرُ هُوان يَ تَرُوالَ يَ الْفَرَخُولُولُ وَاللَّهُ وَانشَقَ الْفَمَرُ هُواكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالِ

معبود برحق مشفق مہریان کے نام سے شروع O

تیا مت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا O بیا آگرکوئی معجزہ و کیمتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہد دیتے ہیں کہ ذور دار چانا ہوا جادو ہے O انہوں نے جمٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی مرکام تشہر سے ہوئے وقت پرمقرر ہے O یقیناان کے پاس وہ خرین آچکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی O تھیجت ہےاور کامل عقل کی بات خواہشوں کی پیروی کی مرکام تشہر سے ہوئے وقت پرمقرر ہے O یقیناان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھفا کدہ ندویا O

حضرت بہنر کی روایت سے مروی ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے اپنے خطبہ میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ علیہ نے ہمیں خطبہ ساتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا دنیا کے خاتمہ کا اعلان ہو چکا' یہ پیٹے پھیرے بھا گی جارہی ہے اور جس طرح برتن کا کھا نا کھا لیا جائے اور کناروں میں پچھ باتی لگا لیٹارہ جائے اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا' صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے' تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جے فٹانہیں' پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ' سنوہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پھر پھر پھر پھر کی جائے گا جو برابرستر سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن پیندے تک نہ پہنچے گا خدا کی قسم جہنم کا یہ گہرا گڑ ھا ان نوں سے پر ہونے والا ہے' تم اس پر تبوی کہ بھیڑ بھا ڈنظر آئے گی (مسلم)

ابن مسعودٌ فرماتے ہیں سب لوگوں نے اسے بخو بی دیکھااور آپ نے فرمایا دیکھویا در کھنااور گواہ رہنا' آپ فرماتے ہیں اس وقت حضوراور ہم سب منی میں تھے۔ اور روایت میں ہے کہ مکہ میں تھے۔ ابوداؤ دطیالی میں ہے کہ کفار نے بید دکھ کر کہا بیابن ابی کبشہ (یعنی رسول اللہ علیقی ) کا جادو ہے لیکن ان کے بچھداروں نے کہا مان لوہم پر جادو کیا ہے لیکن ساری دنیا پر تو نہیں کر سکتا اب جولوگ سنر سے آئیں ان سے دریا فت کرنا کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کودو گئڑے دیکھا تھا' چنا نچہ جب وہ آئے ان سے بوچھا۔ انہوں نے بھی اس کی تھدیت کی کہ ہاں فلاں شب ہم نے چاند کودو گئڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے بید طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور کی سچائی میں کوئی شک نہیں' اب جو باہر سے آیا' جب بھی آیا' جس طرف سے آیا' ہرایک نے اس کی شہادت دی کہ ہاں ہم نے اپنی

بھی جادو کہدکرنال دیا۔ای کا ذکراس آیت میں ہے کہ جب بیدلیل جمت اور بر ہان دیکھتے ہیں کہل انکاری ہے کہددیتے ہیں کہ بیتو چاتا ہوا

جادو ہے اور مانتے نہیں بلکہ حق کو جھٹلا کرا حکام نبوی کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اپنی جہالت اور کم عقلی سے باز نہیں آتے - ہرامرمتنقر ہے۔ یعنی خیر خیروالوں کے ساتھ اورشرشر والوں کے ساتھ اور یبھی معنی ہیں کہ قیامت کے دن ہرامروا قع ہونے والا

ہے-اگلے لوگوں کے وہ واقعات جودل کو ہلا دینے والے اوراپنے اندر کامل عبرت رکھنے والے ہیں ان کے پاس آپکے ہیں'ان کی تکذیب

کے سلسلہ میں ان پر جو بلائیں اتریں اور ان کے جو قصان تک پہنچ وہ سراسر عبرت ونصیحت کے خز انے ہیں اور وعظ و ہدایت سے پر ہیں اللہ تعالی جسے ہدایت کرے اور جسے گمراہ کرئے اس میں بھی اس کی حکمت بالغہ موجود ہے ان پر شقاوت آکھی جا چکی ہے جن کے دلوں پر مہرلگ چى بانبير كوئى بدايت يزنبين لاسكتا- جيسے فرمايا قُلُ فَلِلهِ الْحُدَّةُ الْبَالِغَةُ الخُ الله تعالى كى دليلين برطرح كامل بين اگروه جا بتا توتم سب كوہدايت برلا كھڑاكرتا - ووسرى جگدىے فَمَا تُغُنِى الْايّاتُ وَالنَّذُرُ عَنُ قَوْمٍ لَّا يُوُمِنُونَ بِإِيمانوں كوكى مجزے نے اوركسى

ڈرنے اورڈ رسنانے والے نے کوئی نفع نہ پہنچایا۔ فَتُولَ عَنْهُمْ أُيَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ إلى شَيْ تَكُرُكُ نُحَشَّمًا أَبْصَارُهُمْ مِيَخْرُجُونَ مِنَ الْآجَدَاثِ كَانَهُمْ جَرَارٌ مُّنْتَشِكُ<sup>ن</sup>ِ مُفطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هِـذَا يَوْمُ عَسِرُكُ كَذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قُوْمُ نُوْعٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُولَا مَجْنُولَ ثُ ۊؖٳڒ۬ۮ*ڿ*ٙ۞ڡؘۮۘۘٵڔۜۘۜڋٳڹٞڡؘڡ۬ڰٷڰ۪ڡؘٲٮ۫ڝٙ۞ڡؘڡؘؾڂؾٙٳڹۅٙٳٮ

السَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَمِرُ ۞ لی اے بی اتم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا نا گوار چیزی طرف پکارے گا 🔾 پینی آ تھوں قبر وں سے اس طری تکل کھڑے ہوں گے کہ گویاوہ پھیلا موانڈی دل ہے 🔾 پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کا فرکہیں گے کہ بیدن تو بہت بخت ہے 🔾 ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جملایا تھا اور دیوانہ بتلا کرجمز کا گیا تھا 🔾 پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہیں بے بس ہوں تو میری مددکر 🔾 پس ہم نے آسان کے درواز وں کوز ور کے مینہ ے کھول دیا اور زمین کے چشموں کوجاری کر دیا O

معجزات بھی بےاثر: 🖈 🖈 ( آیت: ۲-۸)ارشاد ہوتا ہے کہاہے نبی اتم ان کافروں کو جنہیں معجز ہ دغیر ہ بھی کارآ برنبیں محجوڑ دو ان ے مند پھیرلواور انہیں قیامت کے انتظار میں رہنے دو-اس دن انہیں حساب کی جگہ تھہرنے کے لئے ایک پکارنے والا پُھارے گا'جو ہولنا ک مگہہوگی جہاں بلائیں اور آفتیں جول گی-ان کے چہروں پر ذلت اور کمینگی برس رہی ہوگی مارے ندامت کے آئکھیں پنچے کو جھی مدنی ہوں گی اور قبروں سے تکلیں گے۔ پھر جس طرح ٹڈی دل کی طرح یہ بھی انتشار وسرعت کے ساتھ میدان حساب کی طرف بھا گیں گئے پکارنے والے کی پکار پر کان ہوں گے اور تیز تیز چل رہے ہوں گئے نہ خالفت کی تاب ہے نہ دیر لگانے کی طاقت اس بخت ہولنا کی کے بخت دن کو دیکھ

کر کا فرچنی اٹھیں گے کہ میتو بڑا بھاری اور بے حد سخت دن ہے-

ورین انداز کفر: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۹-۱۱) لین اے نبی تالیہ ! آپ کی اس امت سے پہلے امت نوح نے بھی اپنے نبی کی جو ہمارے بند ہے حضرت نوح مقطرت نوح

وَّفَجَّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَفَى الْمَا الْمَرِقَدُ قَدِرَ الْمَا الْمَرِقَدُ قَدِرَ الْمَا الْمَر وَحَمَلُنَا لُهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاعِ وَدُسُرِ فَ تَجَرَى بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُونَ الْوَاعَ لَا تَرَكُنُهُ الْهَا اللَّهُ فَهَلَ مِنْ مُّلَّكِرِ فَهَا اللَّهِ عَلَى مَنْ مُلَّكِرِ فَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَرِفَهَا اللَّهُ وَلَقَدُ يَسِّرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّكْرِفَهَا لَا قُكُونَ الْقُرُانَ لِلدِّكْرِفَهَا لَا عُذَا فِي وَلُعَدُ مِنْ وَلَقَدُ يَسِّرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّكْرِفَهَا لَى عَدَالِي وَنُدُرُ فَهَا لَهُ اللَّهُ وَلُونَ الْمُعَالَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا الْقَالُونَ الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالِقُونَ اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ وَلُونَا الْمُعُونَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَا الْمُلِقُولُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُو

پس اس کام پر جومقدرکیا گیاتھا پانی خوب جمع ہوگیا ○ اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی شتی پرسوار کیا ○ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی بدلہ ہے اس کی طرف ہے جس کا کفر کیا گیاتھا ○ اور بیشک ہم نے اس واقعہ کوشان بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے تھیے تکا حاصل کرنے والا؟ ○ بناؤ میرا عذا ب اور میری ڈرانے والی ہاتیں کیسی ہیں © بیشک ہم نے قرآن کو بچھنے کے لئے آسان کردیا ہے پس کیا کوئی تھیے تہ مانے والا ہے؟ ○

حضرت قمادہ فرماتے ہیں اس امت کے اوائل لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے لیکن ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس کشتی کے نمونے پر اور کشتیاں ہم نے بطور نشان کے دنیا میں قائم رکھیں۔ جیسے اور آیت میں ہے وَ ایَةٌ لَّهُمُ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمُ فِی الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ وَحَلَقُنَا لَهُمُ مِنُ مِّنِلِهِ مَا يَرُ كَبُولَ يَعِنَى ان کے لئے نشانی ہے کہ ہم نے سل آ دم کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرایا اور کشتی کے مانداور بھی ایی سواریاں دیں جن پروہ سوار ہوں۔ ایک اور جگہ ہے إِنَّا لَمَّا طَغَی الْمَآءُ الَحُ ' یعنی جب پانی نے طغیانی کی ہم نے تہ ہیں گئتی میں لے لیا تاکہ تہ ہارے گئے سے دواور یا در کھنے والے کان اسے محفوظ رکھ کیں ' پس کوئی ہے جوذ کر ووعظ حاصل کرے؟ حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ علی نے مُدَّ کِرِ پڑھایا ہے ' خود حضور گئے ہی اس لفظ کی قرات ای طرح مروی - حضرت اسود ہے سوال ہوتا ہے کہ پی لفظ وال سے ہے یا ذال سے؟ فرمایا میں نے عبداللہ سے دال کے ساتھ سنا ہے اور وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ علی ہے دال کے ساتھ سنا ہے اور وہ فرماتے ہے میں اللہ علی ہے سے ماتھ سا کہ اور میر سے رسولوں کو جھوٹا کہنے اور میر کی تھے جو ت سے جرت نہ حاصل کرنے والوں پر کیسا ہوا؟ میں نے سطرح اپنے رسولوں کے شمنوں سے بدلہ لیا اور کس طرح ان دشمنان دین حق کو ہم نہ س کردیا ۔ ہم نے قرآن

کریم کے الفاظ اور معانی کو ہراس شخص کے لئے آسان کر دیا جواس سے نفیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے۔
جیسے فرمایا کتاب اُنز کُنهُ اِلَیْكَ مُبَارَكٌ ہم نے جیری طرف بیمبارک کتاب نازل فرمائی ہے تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر
کریں اور اس لئے کھلند لوگ یا در کھ لیں - اور جگہ ہے فَائِما یَسَّرُنهٌ بِلِسَانِكَ الْخ ، بیعنی ہم نے اسے تیری زبان پراس لئے آسان کیا ہے
کہ تو پر ہیز گارلوگوں کو خوشی شاد ہے اور جھڑ الولوگوں کو ڈراد ئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس کی قرائت اور تلاوت اللہ تعالیٰ نے آسان کردی ہے

الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد الله المراد المرد المراد المرد الم

توم عاد نے بھی جمٹلایا پس کیسا ہوا میر اعذاب اور میری ڈرانے والی باتیں ۞ ہم نے ان پرتیز وتند جاری ہوا بے برکتے دن میں بھیجے دی ۞ جولوگوں کواٹھا اٹھا کر دے پنتی تھی گویا کہ وہ بڑے کئے ہوئے درخت محجور کے تنے ہیں ۞ پس کیسی رہی میری سز ااور میراڈرانا؟ ۞ یقیینا ہم نے قرآن کوفییحت کے لئے آسان کردیا

### ہے بس کیا ہے کوئی سوچنے والا؟ ٥

کفار کی بدترین روایات: ☆ ☆ (آیت:۱۸-۲۲) الله تعالی خبر دیتا ہے کہ قوم مہود نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہااور بالکل قوم نوح کی طرح سرکثی پراتر آئے 'توان پر بخت ٹھنڈی مہلک ہوا بھیجی گئ وہ دن ان کے لئے سراسر منحوں تھا' برابران پر ہوائیں چلتی رہیں اور انہیں بتد وبالا کرتی رہیں' دین کے اور انہیں بتد وبالا کرتی رہیں' دین کے فائر کرلئے گئے' ہوا کا جھوٹکا آتاان میں سے کسی کو اٹھا کر لے جاتا' بیبال تک کہ ذمین والوں کی صدنظر سے دو وہالا ہو جاتا پھراسے زمین پر اوند ھے منہ پھینک دیتا' سرچل جاتا' بھیجا نکل پڑتا' سرالگ دھڑا لگ ایسا معلوم ہوتا گویا تھور کے درخت کے

بن سرے ننڈ ہیں دیکھومیراعذاب کیسا ہوا؟ میں نے تواس قر آن کوآسان کردیا جوچاہے نصیحت دعبرت حاصل کر لے-



المحتنظران والوں کو جھوٹا سمجھا () اور کہنے گئے کیا ہم ہی میں سے ایک فخص کی ہم فر ما نبرداری کرنے گئیں؟ () تب تو ہم یقینا غلطی اور دیوا گئی میں پڑے ہوئے ہوں گے () کیا ہمارے سب کے درمیان صرف ای پروٹی اتاری گئی؟ () نہیں بلکہ وہ جھوٹا شخی خورہ ہے اب سب جان لیس کے کل کو کہ کون جھوٹا اور خود پوٹ ہوں گے () کیا ہمارے سب کے درمیان صرف ای پروٹی اتاری گئی؟ () نہیں بلکہ وہ جھوٹا شخی خورہ ہے اب سب جان لیس کے کل کو کہ کون جھوٹا اور خود پیشری ہم ان کی آز مائٹ کے لئے اونٹی بھیجیں گے لیس (اے صالح!) تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر () ہاں آئیس خبر کردے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے ہر حصد ہرا کی کو برابر پہنچا یا جائے گا () انہوں نے اپنے رفتی کو آواز دی اس نے دست درازی کی اور کو چس کا طرف دیں () لیس کیوکر ہوا عذا ب میرااورڈ را تا میرا () ہم نے اس کے ایک برابر پہنچا پہل ہے کوئی جو نسیحت کی خرے ()

جرصہ برایک او برا پر بہنچا ہوا ہے گا آنہوں نے اپنے رکن او اور دی اس نے وست درازی کا اور اوسی کاٹ دیں 0 پس یو کر ہوا عذاب برا اور درانا برا کی موجوب اس کے بھی اس ایے ہوگئے جیے کا نول کا اور عن ہوگی باڑ 0 ہم نے جسے سے گئے تر آن کوآ سان کردیا ہے ہیں کیا ہے کوئی جو جسے تعزیر کا ان کر کہنے کے خور پر کال جسے فر یب نظر کے شکار لوگ: جہنے ہوگئا ہوا و بر ہواں ہو کہ اس کے ان کر کہنے گئے کہ یہ بھی سال میں سے ایک فیصل کے تا بعدار بن جا کیں؟ آخراس کی اتنی ہوئی فیندیات کی کیا وجہ؟ پھراس سے کمی قدم بڑھایا اور نہی ان کے کہ ہم ہمیں میں سے ایک فیصل کے تا بعدار بن جا کی بی تیں ڈالی جا کمی پی کی فیندیات کی کیا وجہ؟ پھراس سے کمی قدم بڑھایا اور نہی اندگری کھلے فیلوں میں جموٹا اور پر لیے سرے کا جموٹا کہا۔ بطور ڈانٹ کے اللہ فر ما تا ہے اب تو جو چا ہو کہد لوکیکن کل کھل جائے گا کہ دراصل جموٹا اور جموث میں صد سے بڑھ جانے والا کوئ تھا؟ ان کی آ زمائش کے لئے فیند بنا کرہم ایک اور اللہ تعالی نے اپنے نہی ان کو کی طلب کے اور جموث بی صد سے بڑھ جانے والا کوئ تھا؟ ان کی آ زمائش کے لئے فیند بنا کرہم ایک اور اللہ تعالی نے اپنے نہی سے فرمایا کہم اب دیکھتے رہو کہ ان کا اختیار ہوگا دراس کے کہدو ہے کہ ویلی کر دیا اور آخرت میں انجام کا رغلبہ آ پ بی کا رہے گا اب ان سے کہدو ہے کہ یائی پر ایک موجود کی گئے ہوئی نہ ہوتو پانی موجود ہے اور جب آئی ہوتو اس کا دودھ حاضر ہے انہوں نے مل کر اپنے رفیق قدار بن سالف کوآ واز دی اور یہ بڑا جب انٹی موجود ہے اور جب آئی ہوتو اس کا دودھ حاضر ہے انہوں نے مل جل کر اپنے رفیق قدار بن سالف کوآ واز دی اور یہ بڑا

جب افی نہ ہولو پالی موجود ہے اور جب افک ہولواس کا دودھ حاصر ہے امہوں نے ک بل کرائے زین قدار بن سائف وا وار دی اور ہے ہوا بی بد بخت تھا۔ جیسے اور آیت میں ہے اِذِ انْبَعَتَ اَشُقَاهَان کا بدترین آ دمی اٹھا' اس نے آ کراہے پکڑا اور زخی کیا۔ پھر تو ان کے گفرو تکذیب کا میں نے بھی پورا بدلہ لیا اور جس طرح کھیتی کے لئے ہوئے سو کھے پتے اڑ اڑکر کا فور ہوجاتے ہیں انہیں بھی ہم نے بے نام ونشان کر دیا' خشک چارہ جس طرح جنگل میں اڑتا بھرتا ہے ای طرح انہیں بھی ہر باد کر دیا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ اونٹوں کوخشک کانٹوں دار باڑے میں رکھ لیا کرتے تھے۔ جب اس باڑھ کوروند دیا جائے اس دفت اس کی جیسی حالت ہو جاتی ہے وہی حالت ان کی ہوگئی کہ ایک بھی نہ بچانہ نج سکا۔ جیسے مٹی دیوار سے جھڑ جاتی ہے اس طرح ان کے بھی پر پرزے اکھڑ گئے۔ بیسب اقوال مفسرین کے اس جملہ کی تفسیریں ہیں لیکن اول قوی نے والنداعلم۔

آ و مالوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی 0 بیٹک ہم نے ان پر پقر برسانے والی ہواہیجی سوالوط کے گھر والوں کے آہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی 0 ہرشکر گذار کو ہم ای طرح نجات دیتے ہیں 0 یقیناً لوط نے آئییں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا انہوں نے ڈرانے والوں میں شک شہداور جھکڑا کیا 0 اورلوط کو بہلا کران کے مہما ٹون سے غافل کرنا چاہائیں ہم نے ان کی آئیسیں اندھی کردیں (اور کہد یا) کہ میراعذاب اور میرا ڈرانا چھو 0 اور یقینی بات ہے کہ آئیس مجھے سویرے ہی ایک چگھو 0 یقیناً ہم نے قرآن کو پندووعظ ہے کہ آئیس مجھے سویرے ہی ایک چگھو 0 یقیناً ہم نے قرآن کو پندووعظ ہے کہ آئیس مجھو سویرے ہی ایک چگھو 0 یقیناً ہم نے قرآن کو پندووعظ کے ایک میرے دولا ؟ 0

اغلام کی بدعادت تو تھی ہی دوڑ بھاگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیرلیا حضرت لوظ نے درواز ہے بندکر لئے۔ انہوں نے ترکیبیں شروع کیں کہ کی طرح مہمان ہاتھ لگیں 'جس وقت بیرس کچھ ہور ہاتھا شام کا وقت تھا۔ حضرت لوظ انہیں بجھار ہے تھے ان سے کہدر ہے تھے کہ بیری بیٹیاں بعنی تنہاری جورو میں موجود ہیں تم اس بدفعلی کو چھوڑ واور حلال چیز سے فائدہ اٹھاؤ کیکن ان سرکشوں کا جواب تھا کہ آپ کو بید میں عورتوں کی جا ہے نہیں 'ہمارا جوارا دہ ہے وہ آپ سے مخفی نہیں 'تم ہمیں اپنے مہمان سونپ دو۔ جب ای بحث مباحث میں معلوم ہے کہ ہمیں اونچ مہمان سونپ دو۔ جب ای بحث مباحث میں بہت وقت گذر چکا اور وہ لوگ مقابلہ پرتل گئے اور حضرت لوظ بے صدرتی آگئے اور بہت ہی تنگ ہوئے تب حضرت جرئیل علیہ السلام ہا ہم نکلے اور اپنی ہوئے اور دیوار میں ٹو کے اور دیوار میں ٹو کے اور دیوار میں ٹو کے اور دیوار میں ٹو کھور ان کی تھوں پر پھیرا' سب اند ھے بن گئے' آئھیں بالکل جاتی رہیں' اب تو حضرت لوظ کو برا کہتے ہوئے اور دیوار میں ٹو کے ہوئے اور دیوار میں ٹو کھور ان کی تھور کی ہوئے کی خوال سے بیچھا چوں واپس ہوئے' لیکن شرح کے وقت ہی ان پرعذاب خدا آگیا۔ بیڈر آن تو بہت ہی آسان ہے جو جا ہے تھے لیا۔ بیڈر آن تو بہت ہی آسان ہے جو جا ہے تھے تہ حاصل کرسکتا ہے' کوئی ہے بھی جو اس سے پندووعظ حاصل کر لے؟

### 

یعی فرع نیوں کے پاس بھی ذرانے والے آئے ○ انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلا ئیں پس ہم نے انہیں بڑی غالب تو ی پکڑ میں پکڑ لیا ○ اے قریشیو! کیا تمہارے کا فران کا فروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یا تمہارے لئے اگلی کتابوں میں چھٹکارالکھا ہواہے؟ ○ یابیہ کہتے ہیں کہ ہم بدلد لینے والی جماعت ہیں ○ منقریب یہ جماعت مخکست دی جائے گی اور چیشےد سے کر بھا کے گی ○ بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی آفت اور بخت کڑوی چیز ہے ○

سچائی کے دلائل سے اعراض کرنے والی اقوام: ﷺ ﴿ آیت: ۲۱۱۳ می فرعون اوراس کی قوم کا قصد بیان ہور ہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت موی اور حضرت ہارون علیجا السلام بشارت اور ڈراوے لے کر آتے ہیں 'بڑے بڑے بڑے جڑے اور زبردست نشانیاں خدا کی طرف سے انہیں دی جاتی ہیں جوان کی نبوت کی حقانیت پر پوری پوری دلیل ہوتی ہیں' لیکن یے فرعونی ان سب کو جھٹلاتے ہیں' جس کے شوق میں ان پرعذاب خدانازل ہوتے ہیں اور بالکل ہی جس اڑا دیا جاتا ہے۔

پھر فرماتا ہے اے مشرکین قریش! اب بتلاؤتم ان سے پھے بہتر ہو؟ جب وہ تم سے بڑی جماعت والے زیادہ قوت والے ہوکر ہمارے عذابوں سے منے کارا کہا ہوا ہے کہ ان کے گفر پر ہمارے عذابوں سے منی چھنکارا کہا ہوا ہے کہ ان کے گفر پر انہیں تو عذاب کیا جائے گئی جھنکارا کہا ہوا ہے کہ ان کے گفر پر انہیں تو عذاب کیا جائے گئی ہماری کم سے کہ ہما کی جماعت کی جماعت کی جماعت میں آپ کے گئی ہماری ہمارے کی مدد کرتے رہیں گاور ہمیں کوئی برائی ہماری کم شت اور جماعت کی وجہ سے نہیں پنچے گئی؟ اگر یہ خیال ہوتو انہیں بھین کہ کہ کہ ان کی جماعت کا چورا کردیا جائے گا انہیں ہزیمت دی جائے گی اور یہ پیٹے دکھا کر انہیں بھین کہ کہ کہ کہ دروالے دن اپنے خیمے رسول اللہ بھی اپنی کی دعا کیں فرمار ہے تھا ہے اللہ! میں بھے عہدو بھا گئے بھریں گے سے کے بخاری شریف میں ہے کہ بدروالے دن اپنے خیمے رسول اللہ بھی کا کی دعا کیں فرمار ہے تھا ہے اللہ! میں بھی عہدو

پیان یاد دلاتا ہوں اے اللہ اگر تیری چاہت یہی ہے کہ آج کے دن کے بعد سے تیری عبادت وحدانیت کے ساتھ زمین پر کی بی نہ جائے ہیں اتنابی کہا تھا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ بکڑ لیا اور کہا یار سول اللہ! بس کیجئے آپ نے بہت فریاد کر لی - اب آپ اپنے خصے سے باہر آئے اور زبان پر یدونوں آیتیں سَیُھُزَمُ الخ 'جاری تھیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنفر ماتے ہیں اس آیت کے اتر نے کے وقت میں سوچ رہاتھا کہ اس سے مرادکون ی جماعت ہوگی؟ جب بدروا لے دن میں نے حضور کودیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے اپنے کمپ سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اس دن میری تجھ میں اس کی تفسیر آگئی – بخاری میں ہے حضرت عاکشہ ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اس دن میری تجھ میں اس کی تفسیر آگئی – بخاری میں ہے حضرت عاکشہ ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں

میری چھوٹی سی عرتھی - اپنی ہمجولیوں میں کھیلتی پھرتی تھی اس وقت بیآیت بَلِ السَّاعَةُ الحُ 'اتری ہے- بدروایت بخاری میں فضائل

بیشک گنهگار گمرای میں اور عذاب میں ہیں ۞ جس دن وہ اپنے مند کے بل آگ میں تھیٹے جائیں گے دوزخ کی آگ کلنے کے مزے چکھو ۞ بیشک ہم نے ہر چیز کوائیک مقررہ اندازے پر پیرائیا ہے ۞ اور ہماراتھم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ بی ہوتا ہے بیسے آگے کا جسکیانا ۞

کوایی عقررہ انداز ہے پیدا کیا ہے اور جاراتھ مرف ایک دفعہ کا ایک بھرتا ہے جیسے آگئے جھیات کے مریض لوگ: ہم ہم اور شہوک و شہبات کے مریض لوگ: ہم ہم اور آیت: ۲۵ م- ۵) بدکارلوگ کمراہ ہو بھی ہیں راہ حق ہے بینک بھی ہیں اور شکوک و اضطراب کے خیالات ہیں ہیں۔ یہ بدکارلوگ خواہ کفار ہول خواہ اور فرقوں کے بدعتی ہوں اُن کا یفعل انہیں اوند ھے منہ جہنم کی طرف گھیٹوائے گا اور جس طرح یہاں عافل ہیں وہاں اس وقت بھی بے خبر ہوں گے کہ نہ معلوم کس طرف لئے جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں گھیٹوائے گا اور جس طرح یہاں عافل ہیں۔ اس اوقت انہیں کر ان کا عرف کا مرہ بھی اور ڈانٹ ڈیٹ کے ساتھ کہا جائے گا کہ اب آتش دور خ کے گئے کا مرہ بھیوٹوئے کہ وہائے کہا جائے گا کہ اب آتش کہا ہوائے گا کہ اب آتش کہا ہوائے گا کہ اب آتش کہ اس کے مقدرہ بیا کہ ہوائی کے ہوائی کی جو انہا کیا اور درست کیا اور اندازہ کیا اور راہ دکھائی۔ یہی کا مقدر مقرر کیا۔ اور جگر فر مایا ہے درب کی جو بلندو بالا ہے پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا ہے کہ اللہ درست کیا اور اندازہ کیا اور راہ دکھائی۔ یہی کا مقدر مقرر کیا۔ اور جر چز اپنے ظہور سے پہلے خدائے ہاں کہمی جائی ہی ہے کہ اللہ ان کی ہورک کی جائی کہ ان کہ کہ کہ بیا تھوں کو چیش کرتے ہیں اور اس مضمون کی احاد ہے آخرز مانہ میں منگل چھے تھے۔ اہل سنت ان کے مسلک کے خلاف اس قتم کی آیوں کو چیش کرتے ہیں اور اس مضمون کی احاد ہے ہیں۔ اس مسلک کی مفل بھی تھے۔ اہل سنت ان کے مسلک کے خلاف اس قتم کی آیوں کو چیش کرتے ہیں اور اس مضمون کی احاد ہے ہیں۔ حضرت ابو ہری ڈور ماتے ہیں مشرک کین قریش روں اللہ تھی تقدیر کے بارے میں می کو کہ کہ آیتیں مشکر میں نقدیر کی بارے میں میں کو کر دید بھی ہیں اتر میں (ہزار)

ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ چھنور کے بیآیت پڑھ کرفر مایا بیمیری امت کے ان لوگوں کے تن میں اتری ہے جوآخرز مانہ میں پیدا ہوں گے اور تقدیر کو جھٹلا کیں گے-حضرت عطاء بن ابور ہاح رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا آپ اس وقت چاہ زمزم سے پانی نکال رہے تھے۔ آپ کے کپڑوں کے دامن بھیگے ہوئے تھے میں نے کہا تقدیر کے بارے میں کلام کیا گیا ہے لوگ اس مسئلہ میں موافق و مخالف ہورہے ہیں آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے ایسا کیا؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہور ہا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی شم بیآیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ذُو قُو اُمَسَّ سَقَرَه اِنَّا کُلَّ شَیْءِ حَلَفُنَاهُ بِقَدَرٍ یا در کھویہ لوگ اس امت کے برترین لوگ ہیں اُن کے بیاروں کی تیار داری نہ کروان کے مردوں کے جنازے نہ پڑھوان میں کا اگر کوئی مجھے ل جائے تو میں اپنی ان انگلیوں سے اس کی آئیسیں نکال دوں۔

ان العيول سے اس کی اسمیں تھاں ہوں۔

ان العيول سے اس کا تعين تھاں ہے کہ حضرت ابن عباس کے ساسنے ذکر آیا کہ آج ایک شخص آیا ہے جو مشر تقذیر ہے فر مایا اچھا جھے اس کے پاس لیے چلولوگوں نے کہا آپ تابینا ہیں آپ اس کے پاس چل کر کیا کریں گے؟ فر مایا اللہ کا قتم جس کے بہنے ہیں میری جان ہے اگر میرابس چلاتو میں اس کی تاک تو دوں گا اور اگر اس کی گردن میر ہے ہاتھ میں آگئی تو میں مروثر دوں گا میں نے رسول اللہ بھاتھ سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بنوفہر کی عور تیں خزرج کے اردگر دطواف کرتی پھرتی ہیں' ان کے جم حرکت کرتے ہیں' وہ مشرکہ عور تیں ہیں' اس امت کا پہلا شرک یہی ہے' اس رب کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی ہے جم کی بہر صفی کہ مشرکہ عور تیں ہیں' اس امت کا پہلا شرک یہی ہے' اس رب کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی ہے جم کی بہر صفی اللہ اللہ تعالیٰ عند کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خطور تی ہے۔ مشرکہ عضرت عبداللہ نے کہ میری ایک دو تقذیر کے بارے میں پچھ موشکا فیا ل تعالیٰ عند کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خطور تی ہے۔ تقدیر کے مسلم میں تقذیر کے مسلم میں تقذیر کے مسلم کرتا ہے' اگر مین جے ہو بس مجھ سے خطور کیا ہت کی میری امت میں تقذیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔ (ابوداؤد)

امید خدر کھنا' آج سے بند بھونا' میں نے رسول اللہ عقالیہ سے تعید میں نقذیر کے مسلم میں تقذیر کی جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔ (ابوداؤد)

میں اس میں اس میں نے سول اللہ عقالیہ سے تیس میں کے میری امت میں نقذیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔ (ابوداؤد)

رتا ہے اپ کے جب ہے اسے خطانعها کہ ہتا ہے سنا ہے تو تقدیرے مسلمہ میں بھو ہا ہے اس بیری ہے وہ س جو سن ہے حط و اب بت ی
امید ندر کھنا' آئی ہے بند بجھنا' میں نے رسول اللہ عظیقہ سے سنا ہے کہ میری امت میں تقذیر کو جھٹلا نے والے لوگ ہوں گے۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ عظیقہ فرماتے ہیں ہرامت میں مجوس ہوتے ہیں میری امت کے مجوی وہ لوگ ہیں جو تقذیر کے متکر ہوں' اگر وہ بیار پڑیں تو
ان کی عیادت نہ کرواورا گروہ مرجا نمیں تو ان کے جناز ہے نہ پڑھو۔ (منداحمہ) اس امت میں شخ ہوگا یعنی لوگوں کی صورتیں بدل دی جا ئیں
گی یاد رکھویہ ان میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلا ئمیں اور زندی تقییت کریں۔ (ترندی وغیرہ) رسول اللہ علیقہ نے فرمایا ہرا کہ کی تقذیر مقرر کردہ
اندازے سے ہے یہاں تک کہنا وائی اور عقل مندی بھی۔ (مسلم) صبح حدیث میں ہے اللہ سے مدو طلب کراور عاجز و بیوتو ف نہ بن کھراگر
کوئی نقصان بینج جائے تو کہد دے کہ یہ اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا تھا اور جو خدانے چاہا کیا' بھریوں نہ کہہ کہا گریوں کرتا تو یوں ہوتا اس لئے کہ
اس طرح اگر کہنے ہے شیطانی عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

من صور کے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جان رکھا گرتمام امت جمع ہوکر تھے وہ نفع پہنچانا چاہے جواللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا، تو نہیں پہنچا سکتی اورا گرسب اتفاق کر کے تھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور تیری تقدیر میں وہ نہ ہوتو نہیں پہنچا سکتے ، قالمیں خشکہ ہو پھیں اور وفتر لیپ کر تہہ کر دیے گئے - حضرت ولید بن عبادہ نے اپ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیاری میں جبکہ ان کی حالت بالکل غیرتھی کہا کہ ابا جی ایمیں پچھ وصیت کرجائے آپ نے فرمایا اچھا جمجے بھا دو جب لوگوں نے آپ کو بھا دیا تو آپ نے فرمایا اس کی حالت بالکل غیرتھی کہا کہ ابا جی ایمیان کا لطف تھے حاصل نہیں ہوسکا اور اللہ تعالی کے متعلق جوعم تھے ہے اس کی تہہ تک تو نہیں پہنچ سکتا جب تنظر مایا اس کے متعلق جوعم تھے ہے اس کی تہہ تک تو نہیں پہنچ سکتا ور اللہ تعالی ہوں کہ میر ایمان تقدیر کے فیروش پر ہے؟ فرمایا اس جب تنظر ایمان تقدیر کی جملائی برائی پر نہ و میں نے بوچھا ابا جی میں کیے معلوم کر سکتا ہوں کہ میر اایمان تقدیر کے فیروش پر ہے؟ فرمایا اس طرح کہ کہتے بھین ہو کہ جو تھے نہیں ملاوہ ملنے والا بی نہیں اور جو تھے پہنچاوہ طلخ والا بی نہایا ہی نہیں ملاوہ ملنے والا بی نہیں اور جو تھے پہنچاوہ طلح والا بی نہیں اور جو تھے پہنچاوہ طلح والا بی نہیں میں میں میں میں ہوگا کی بی اور اس خور ایمان میں بیا اور جو تھے پہنچاوہ طلع والا بی نہیں میں ہوسکا اور اسے فرمایا لکھ کہا ہوگا۔ ترفہ کی میں بی حدیث ہو و الا اس میں میں دین ہو جو اور امام ترفہ کی میں بی حدیث ہو اور امام ترفہ کی میں دو خوب کو اور امام ترفہ کی میں بی حدیث ہو اور امام ترفہ کی میں بی حدیث ہو اور امام ترفہ کی میں بی حدیث ہو اور امام ترفہ کی میں دو خوب کو تعالی کو تعدی کی اس میں دو تک اس عقد بیٹ کے اور امام ترفہ کی میں بی حدیث ہو اور امام ترفہ کی میں دو خوب کو تعدی کے اور امام ترفہ کی میں دو تعدیل کی اس کی میں دو تر بی خوب کو دو تو تک اس عقد بی کو تعدی کے اور امام ترفید کی میں دو تعدی کی دو تو تک کی اس میں کر میں دو تو تعدیل کی دو تعدیل کی دو تعدیل کی کو تعدیل کی دو تعدیل کے دو تعدیل کی دو تعدیل کی دو تعدیل کے دو تعدیل کی دو تعدیل کے دو تعدیل کی دو

رحمة الله علية فرمات بين حسن سيح غريب ہے-

ی بھان برای جا ب اللہ ہونے و مائے۔ رس کر مدی و پیرہ کی سے اللہ مان کے انہ ان ورین کی پیدا کی جا ہوار برل پہلے گلوقات کی تقدیر کا می جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا'امام تریدی اسے حسن سیح غریب کہتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اپنی چا ہت اوراد کام کے بے روک ٹوک جاری اور پورا ہونے کو بیان فرما تا ہے کہ جس طرح جو پچھ میں نے مقدد کیا ہے وہ وہ بی ہوتا ہے' ٹھیک اس طرح جس کام کا میں ارادہ کروں صرف ایک دفعہ کہ دینا کافی ہوتا ہے دوبارہ تا کیدا تھم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی 'ایک آ کھے جھپنے کے برابروہ کام میری حسب چا ہت ہوجا تا ہے' عرب شاعر نے کیا بی اچھا کہا ہے۔

إِذَا مَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَإِنَّمَا ۚ يَقُولُ لَهُ كُنُ قَوْلَةً فَيَكُونُ

یعیٰ''اللہ تعالیٰ جب بھی جس کسی کا م کاارادہ کرتا ہے صرف فر مادیتا ہے کہ ہوجا'وہ اس وقت ہوجا تا ہے''۔

وَلَقَدْ اَهْلَكُنَّا اَشْيَاعَكُمُ فَهَلَ مِنْ مُّدَّكِرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْعٌ فَعَلُوهُ فِي النَّرُبُرِ ﴿ وَكُلُ شَيْعً فَعَلُوهُ فِي النَّابُرِ ﴿ وَكَابُرُ مِسْتَطَارُ ﴿ النَّابُرِ ﴿ وَكَابُرُ مِنْ النَّابُرِ ﴿ وَكَابُرُ مِنْ النَّابُ الْمُتَقِيْرِ فَي النَّابُ وَلَيْ النَّابُ الْمُتَقِيْرِ ﴿ فَي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِيرٍ ﴾ ﴿ حَنْتٍ قَ نَهَ رِنْ فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِيرٍ ﴾ ﴿ حَنْتُ وَنَهَ رِنْ فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِيرٍ ﴾ ﴿

جیسے آ نکھ کا جھپکنا' ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کردیا ہے' پس ہے کوئی تھیجت لینے والا 🔾 جو پکھانہوں نے اعمال کئے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں 🔾 ای طرح ہرچھوٹی بڑی بات بھی کھی ہوئی ہے 🔾 یقینا ہمارا ڈرر کھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہیں 🔾 قدرت والے بادشاہ کے پاس راتی اور

### عزت کی بیٹھک میں O

طرف تاس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے (نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ) حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرز دہو گیا جے میں نے حقیر سمجھا – رات کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا ہے اور مجھ سے کہدر ہاہے اے سلیمان ۔

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرًا إِنَّ الصَّغِيرَ غَدًا يَّعُودُ كَبِيرًا اللهِ مُسَطَّرٌ تَسُطِيرًا اللهِ مُسَطَّرٌ تَسُطِيرًا اللهِ مُسَطَّرٌ تَسُطِيرًا فَازُجُرُ هَوَاكَ عِنْدَ البِطَالَةِ لَا تُكُن صَعَبَ الْقَيَادِ وَشَمِّرَنُ تَشُمِيرًا

إِنَّ الْمُحِبَ اِذَآ اَحَبَّ اِلْهَهُ طَارَ الْفُؤُوادُ وَالْهِمَ التَّفُكِيْرًا فَاسَالُ هَدَايَتَكَ اِلْإِلَهُ فَتَتَّبُدُ فَكَفَى بِرَبِّك هَادِيًا وَ نَصِيرًا

یعن 'صغیرہ گناہوں کو بھی حقیراورنا چیز نہ بھی ہے مقیرہ کل بمیرہ ہوجا کیں گے 'گوگناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کے ہوئے بھی عرصہ گذر چکا ہوا اللہ کے پاس وہ صاف صاف کھے ہوئے موجود ہیں 'بدی سے اپنے نفس کورو کے رکھاور ایسا نہ ہوجا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف آپ جب کوئی شخص سے ول سے اللہ کی محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اسے خدا کی جانب سے غور وفکر کی عادت الہام کی جاتی ہے' اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر۔ ہدایت اور نصرت کرنے والا رب سے تھے کائی ہوگا'۔

پھرارشاد ہوتا ہے کہ ان بدکاروں کے خلاف نیک کارلوگوں کی حالت ہوگی وہ تو صلالت و تکلیف میں تھے اور اوند ھے منہ جہنم کی طرف تھیلے گئے اور بخت ڈانٹ ڈپٹ ہوئی لیکن بینی کارجنتوں میں ہوں گئے بہتے ہوئے خوشگوارصاف شفاف چشموں کے مالک ہوں گئے اور عزت واکرام رضوان وفضیلت جود واحسان فضل وامتنان نعمت ورحمت آسائش وراحت کے مکان میں خوش خوش ہیں گے۔ باری تعالیٰ مالک و قادر کا قرب انہیں نصیب ہوگا جوتمام چیزوں کا خالق ہے سب کے انداز مقرر کرنے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ان پر ہیزگار خدا ترس لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کرے گا' ایک ایک چاہت عطافر مائے گا۔ منداحہ میں رسول مقبول سے فی فرماتے ہیں عدل وانصاف کرنے والے نیک کردارلوگ اللہ کے پاس نور کے مجبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے خدا کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ یہ عادل لوگ وہ ہیں جوا ہے احکام میں اپنی اہل وعیال میں اور جو چیز ان کے قبضے میں ہواس میں خدائی فرمان کا خلاف نہیں کرتے بلکہ عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔

الحمدللداللد تعالى كى توفيق سے سورة اِقَترَبَتُ كَي تفسير بھى ختم ہوئى - الله جميس نيك توفيق و اور برائيوں سے بچائے-

### تفسير سورة الرحمن



## الرَّمْنُ الْعَمْرُ الْفُرُانَ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

رحم وكرم والحاللة كے نام سے شروع 0

رحمان 🔾 نے قرآن سکھایا 🔾 اس نے انسان کو پیدا کیا 🔾 اوراہے بولنا سکھایا 🔾 آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں 🔾 اور بے بنے کے درخت اور بنے دونوں بحدہ کرتے ہیں 🔾

انسان پراللہ کے احسانات کی ایک جھلک: 🌣 🌣 ( آیت:۱-۲ )اللہ تعالیٰ اپنی رحت کا ملہ کا بیان فر ما تا ہے کہ اس نے اپنے ہندوں پر قر آن کریم نازل فرمایا اورا پے فضل وکرم ہے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا' اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا - قمادہ وغیرہ کہتے ہیں بیان سے مراد خیروشر ہے کیکن بولنا ہی مراد لینا یہاں بہت اچھا ہے-حضرت حسنٌ کا قول بھی یہی ہےاور ساتھ ہی تعلیم قرآن کا ذکر ہے-جس سےمراد تلاوت قرآن ہےاور تلاوت موقوف ہے بولنے کی آسانی پر مرحرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے خواہ حلق سے نکلتا ہوخواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے مختلف مخرج اورمختلف قتم کےحروف کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کوسکھا دی –سورج اور چاندایک دوسرے کے پیچھےا پنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں میں ندان میں اختلاف ہونداضطراب ندبیہ آ گے بزھے ندوہ اس پر غالب آئے 'ہرایک اپنی اپنی جگه تیرتا پھرتا ہے۔ اور جگه فر مایا ہے فَالِقُ الْاِصْبَاحِ الْخُ الله صبح كو كالنے والا ہے اور اس فے رات كو تمہارے لئے آرام کا وقت بنایا ہے اورسورج چاند کوحساب پر رکھا ہے' بیمقررہ اندازہ ہے غالب و دانا خدا کا -حضرت عکرم ڈفر ماتے ہیں تمام انسانوں' جنات' چویایوں' پرندوں کی آئکھوں کی بصارت ایک ہی شخض کی آئکھوں میں کر دی جائے پھرسورج کے سامنے جوستر یردے ہیں ان میں سے ایک بردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ پیشخص بھی اس کی طرف د مکھ سکتے باوجود بکہ سورج کا نوراللہ کی کری کے نور کاستر واں حصہ ہےاور کری کا نور عرش کے نور کاستر واں حصہ ہےاور عرش کے نور کے بردے جواللہ کے سامنے ہیں اس میں ہے ایک پردے کے نور کا سترواں حصہ ہے کہل خیال کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھا ہوگا کہ وہ اپنے رب تبارک وتعالیٰ کے چبرے کوتھلم کھلا اپنی آٹکھوں ہے بےروک دیکھیں گے ( ابن ابی حاتم ) اس پرتومفسرین کا اتفاق ہے کہ شجراس درخت کو کہتے ہیں جو نے والا ہولیکن نجم کے معنیٰ کی ایک ہیں' بعض تو کہتے ہیں نجم ہے مراد بیلیں ہیں جن کا تنانہیں ہوتا اور زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔بعض کہتے ہیں مراداس سے ستارے ہیں جوآ سان میں ہیں۔ یہی قول زیادہ ظاہر ہے گواول قول امام ابن جریر کا اختیار کردہ ہواللہ اعلم-قرآن کریم کی بیآیت بھی اس دوسر ہے ول کی تائید کرتی ہے۔ فرمان ہے اَلَمْ تَرَ اَلَّهَ يَسُدُ حُدُلَهُ كيا تونے نہيں ويكھا که اللہ کے لئے آسان زمین کی تمام مخلوقات اورسورج 'چاند'ستارے' پہاڑ' درخت' چوپائے' جانوراورا کٹرلوگ بجدہ کرتے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانُ الْآلَا تَطْعَوْ إِفِي الْمِيْزَانِ هُوَ اقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا ثُخْسِرُوا الْمِيْزَانِ هُوَالْآرْضَ وَضَعَهَا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا ثُخْسِرُوا الْمِيْزَانِ هُوَالْآرْضَ وَضَعَهَا لِلْآنَامِ هُوَالْآرُضَ وَالْحَصْفِ لِلْآنَامِ هُوَالْحَبُ دُوالْحَصْفِ لِلْآنَامِ هُوَالْحَبُ دُوالْحَصْفِ لِلْآنَامِ هُوَالْحَبُ دُوالْحَصْفِ

### وَالْرَيْحَانُ ٥ فَبِ آيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ٩

ای نے آسان کو بلند کیا اور ای نے تر از ور کھی ۞ تا کہتم تو لئے میں کی بیشی نہ کرو ۞ انصاف کے ساتھ وزن کوٹھیک رکھواور تول میں کم نہ دو ۞ ای نے مخلوق کے لئے زمین بچھاوی ۞ جس میں میوے ہیں اور خوشے والی مجبور کے درخت ہیں اور اناج ہے ۞ بھس والا اور پھول ہیں خوشہودار ۞ پس اے انسانو اور جنو ! تتم اپنے لئے زمین بچھاوی ۞ جس میں میوے ہیں اور خوشے والی محبور کے درخت ہیں اور دگار کی کس کس نعت کا انکار کروگے ۞

(آیت: 2-۱۳) پھر فرہا تا ہے آسان کوای نے بلند کیا ہے اور ای نے میزان رکھی ہے یعنی عدل۔ جیسے اور آیت میں ہے لَقَدُ اَرُسُلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ لیحی بھیناہم نے اپ رسولوں کودلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جا ئیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہو جا ئیں ہیں فرما تا ہے جب وزن کروتو اس خدا نے آسان وزمین کوتق اور عدل کے ساتھ بیدا کیا تا کہ تمام چزیں حق وعدل کے ساتھ ہو جا ئیں ہیں فرما تا ہے جب وزن کروتو سیدھی ترازو سے عدل وحق کے ساتھ وزن کرو کی زیادتی نہ کرو کہ لیتے وقت بڑھتی تول لیا اور دیتے وقت کم دے دیا۔ اور جگہ ارشاد ہے وَزِنُو اَ بِالْقِسُطاسِ الْمُسْتَقِبُمِ صحت کے ساتھ کھر ہے بن سے تول کیا کرو آسان کوتو اس نے بلندو بالا کیا اور زمین کواس نے پٹی اور پست کر کے بچھاد یا اور اس میں مضبوط پہاڑ میں شیخ کے گاڑو ہے تا کہ وہ بلے جلے نہیں اور اس پر جو تلوق ہو وہ با آرام رہے۔ پھرز مین کی کور کے دوران کی مختلف تکلوں مختلف رگوں مختلف زبانوں مختلف عادات واطوار پر نظر ڈال کرخدا کی قدرت کا ملہ کا اندازہ کور کے مراز مین کی پیداوار کود کیموکہ رنگ کے کھٹے بیٹھے تھیے سلونے طرح طرح کی خوشبوؤں والے میو ہے پھل فروٹ اور مناس برخوشے ہوتے ہیں جبنین چرکر یہ باہر آتا ہے پھر گدلا ہو جاتا ہے پھر تر ہو جاتا ہے پھر کیک کھٹے ہو تا ہے بہت نافع ہے ساتھ خاص کا درخت بالکل سیدھااور بے ضرارہ وتا ہے بہت نافع ہے ساتھ میں ایکل سیدھااور بے ضربوجاتا ہے بھر کیک کھیک ہوجاتا ہے بہت نافع ہے ساتھ میاں کا درخت بالکل سیدھااور بے ضربوجاتا ہے بھر تر ہو جاتا ہے پھر کیک کھیک ہوجاتا ہے بہت نافع ہے ساتھ میں ایکل سیدھااور بے ضربوتا ہے۔

کاٹ دیے گئے ہوں پھرسکھالئے گئے ہوں ریحان سے مرادیتی یا یہی رَیْحَان جوائ نام سے شہور ہے یا کھیتی کے سبزیت مطلب میہ کہا گیا ہے کہ گئی ہوں نے ہوتے ہیں اور بید بھی کہا گیا ہے کہ گئی ہونے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور بید بھی کہا گیا ہے کہ کہ گئی کے پہلے ہی اگے ہوئے تبول کو تو عَصُف کہتے ہیں اور جب دانے نکل آئیں بلاس پیدا ہوجا کیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے مشہور تھیدے میں ہے۔

پھرفرما تا ہے اے جنواور انسانو اتم اپنے رب کی کس کس فعت کو جھٹلاؤ گے بعنی تم اس کی نعمتوں میں سرسے پیرتک ڈو بے ہواور مالا مال ہور ہے ہو اور ہو تا ہمان ہے کہ حقیق طور پرتم کسی نعمت کا افکار کر سکواور اسے جھوٹ بتا سکوا کیک دفعتیں ہوں تو خیر بہاں تو سرتا پا اس کی نعمتوں سے تم پر ہور ہے ہو۔ اس لئے مومن جنوں نے اسے من کر جھٹ سے جواب دیا اللّٰهُ مَّ وَ لَا بِشَی ءِ مِنُ الْآبِكَ رَبُنَا اُلگِذِبُ فَلَكَ اللّٰحَدُدُ حضرت ابن عباسٌ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے لَا فَایِّها یکار بِّ یعنی خدایا ہم ان میں سے کسی نعمت کا افکار نہیں کر سکتے۔ اللّٰح مُدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزاوی حضرت اباء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شروع رسالت کے زمانہ میں ابھی امر اسلام کا پوری طرح اعلان نہ ہوا تھا میں نے رسول اللہ علی کے بیت اللہ میں رکن کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اس نماز میں اس سورت کی تا دوت کر رہے تھے اور مشرکین بھی من رہے تھے۔

عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴿ وَحَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَا صَامِحٍ مِّنَ ثَارِ ﴿ فَإِنَّ مَلَ اللّهِ رَبِّحُمَا تُحَدِّبِنِ ﴿ وَبَرَعُمَا تُحَدِّبِنِ ﴿ وَبَرَعُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ وَبَرَعُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ وَبَرَعُمَا تُكَدِّبُنِ ﴾ وَلَمُ اللّهِ وَيَتَمُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ وَبَرَعُمَا تُكَدِّبُنِ ﴾ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ فَي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الْبَعْلِ اللّهُ وَلِهُ الْبَعْلِ اللّهُ وَلِهُ الْبَعْلِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُ الْمَاكُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُ وَلَهُ الْمَعْلِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

اس نے انسان کوالی آ واز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھی کی طرح تھی ۞ اور جنات کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا ۞ پس تم دونوں اپنے پروردگاری کس کس نعت کا انکار کرو گے؟ ۞ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا ۞ تو اے انسانو اور جنو ! تم اپنے رب کی کس کس نعت کے منکر بنو گے؟ ۞ اس نے دوور یا چلائے جوایک دوسر سے سے ل جاتے ہیں ۞ ان دونوں میں ایک تجاب ہے کہ اس سے ہنر ہی نہیں گئت ۞ پس اپنے پروردگاری کس کس نعت کے منکر بنو گے؟ ۞ ان دونوں میں سے نموتی اور ماللہ بی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں ان دونوں میں سے نموتی اور ماللہ بی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑی طرح کھڑے ہو گئی گئر ہے ہیں ۞ پس اے انسانو اور جنو ! تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جملا و گئے؟ ۞

انسان اور جنات کی پیدائش میں فرق: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳-۲۵) یہاں بیان ہور ہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجنے والی شیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا-مند کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں فرشتے نور سے 'جنات نار سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے' پیدا کئے گئے ہیں۔ پھراپنی کسی نعمت کے نہ جھٹلانے کی ہدایت کر کے فرما تا ہے جاڑے اور گرمی کے دوسورج کے نگلنے اور ڈو بنے کے مقامات کارب القد ہی ہے۔ دو سے مرادسورج کے نگلنے اور ڈو بنے کی دومختلف جگہیں ہیں کہ وہاں سے سورج پڑھتا اتر تا ہے اور موسم کے لحاظ ہے یہ برلتی رہتی ہیں ہردن ہیر پھیر ہوتا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے مشرق ومغرب کا رب وہی ہے تو اسی کو اپنا و کیل سمجھ تو یہاں مرادجنس مشرق ومغرب ہے اور دو مشرقہ مشر قمغرب ہے اور دو مشرقہ مشرقہ خرب کی دوجگہ ہیں اور چونکہ طلوع وغروب کی جگہ کے جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت اور اس کی مصلحت بنی تھی مشرقہ فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعتوں کے منکر ہیں رہو گے؟ اس کی قدرت کا نظارا دیکھو کہ دوسمندر برابر چل رہے ہیں ایک کساری پانی کا ہے دوسرا میضے پانی کا 'کین نہ اس کا پانی اس میں طل کرا سے کھاری کرتا ہے نہ اس کا میٹھا پانی اس میں طل کرا سے میٹھا کر سکتا ہے بلکہ دونوں اپنی دفتار سے چل رہے ہیں 'دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے' نہ وہ اس میں طل سکے نہ وہ اس میں جا سکے بیا پی حد میں ہوئے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسان کا جوقطرہ سمندر کی سیپ کے منہ ہیں سیدھا جاتا ہے وہ لوگو بن جاتا ہے اور جب صدف میں نہیں جاتا تواس سے غبر پیدا ہوتا ہے مینہ برستے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے پس اس نعت کو بیان فرما کر پھر دریا فت فرما تا ہے کہ ایک ہی بیثاً رفعتیں جس رب کی ہیں تم بھلاکس کس نعت کی تکذیب کرو گے؟ پھرارشاہ ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بوے بوے بوے باد بانوں والے جہاز جودور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں 'جو ہزاروں من مال اور بینکڑوں انسانوں کو باد بانوں والے جہاز جودور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں 'جو ہزاروں من مال اور بینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر سے ادھر کے آتے ہیں یہ بھی تو اس خدا کی ملکیت میں ہیں 'اس عالیشان نعمت کو یا و دلا کر پھر پوچھتا ہے کہ اب بتلا و انکار کئے کہیے بن آتھ سے انگر ہوری کے ساتھ دریائے فرات کے گھرفر مایا کہ جو برت بالا براجہاز آر ہا تھا'ا سے دکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی پھرفر مایا

تفسيرسورهٔ رحمٰن- پاره ٢٤ 

اس خدا کی تتم جس نے پہاڑوں جیسی ان کشتیوں کوامواج سمندر میں جاری کیا ہے نہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آل کیا' ندان کے قل کا

ارادہ کیا'نہ قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا'نہان سے خوش نہان برزم-كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ قَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّلِكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْثُرَامِ الْأَكْثُرَامِ

فَيِآيِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِ ۞يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ الْأَرْضُ كُلَّ يَوْمُ هُوَ فِي شَأْنِ ١٠٠٠ فَبِأَيِّ الْآوَرَيِّكُمَ

ردئے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں 0 صرف تیرے رب کی ذات جوعظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی 0 پھرتم اسے رب کی

کس کس نعت سے منکر ہو گے؟ 🔾 سب آسان و زمین والے ای ہے مانگلتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے O پس ایپنے رب کی کون سی نعت کا تم اتكاركرر بي يو؟ ٥ الله تعالی کے سواباتی سب فنا: 🖈 🖈 (آیت:۲۷-۳۰) فرما تا ہے کہ زمین کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے ایک دن آئے گا کہ اس پر چھھ نه ہوگا' کل جاندار مخلوق کوموت آ جائے گی' ای طرح کل آسان والے بھی موت کا مزہ چکھیں گے گر جسے اللہ چاہئے صرف ذات خدا باقی رہ جائے گی جو ہمیشہ سے ہےاور ہمیشہ تک رہے گی' جوموت وفوت سے یاک ہے- حضرت قماد اُہ فرماتے ہیں اولاً تو پیدائش عالم کا ذکرفر مایا پھر

ان كى فنا كا بيان كيا-حضورً سے ايك منقول وعاميں بي بھى ہے يَاحَيُّ يَا قَيُّوهُ يَا بَدِيُعَ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْحَلَالَ وَالْإِكْرَام لَآ اللهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحُمَتِكَ نَسُتَغِيْتُ اَصُلِحُ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلُنَآ اِلِّي اَنْفُبِسِنَا طَرُفَةَ عَيُنٍ وَّلَآ اِلِّي اَحَدٍ مِّنُ حَلُقِكَ ''لینی اے ہمیشہ جینے اور ابدالآ بادتک باقی اورتمام قائم رہنے والے اللہ اسے آسان وزین کے ابتدا کرنے والے رب '

اے جلال اور بزرگی والے پروردگار تیرے سوا کوئی معبودنہیں' ہم تیری رحمت ہی سے استغاشکر تے ہیں' ہمارے تمام کا م تو بنادے اور آ کھھ جھیلنے کے برابر بھی تو ہمیں ہماری طرف نہ سونپ دے اور ندا پی مخلوق میں ہے کسی کی طرف ' -

حضرت فعمى رحمة الله عليه فرمات بين حب توكُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان رِدْ هِي تَوْتُمْرَثْمِينِ اور ساتھ بى وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ وَ الْإِكْرَام بِرْه لے-اس آیت كامضمون دوسرى آیت میں ان الفاظ سے حُکُلُ شَيْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةُ سواتَ ذات باری کے ہر چیز ناپید ہونے والی ہے پھرا پینے چیرے کی تعریف میں فرما تا ہےوہ ذوالجلال ہے یعنی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے اس کا جاہ وجلال مانا جائے اوراس کے احکام کی اطاعت کی جائے اوراس کے فرمان کی خلاف ورزی سے رکا جائے۔ جیسے اور جگہ ہے وَاصُبرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ الْخُ ، جولوك صح وشام اپنے پروردگارکو پکارتے رہتے ہیں اورای کی ذات کے مرید ہیں تو ا نبی کے ساتھ اپنے نفس کورو کے رکھ-ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اُوگ صدقہ ویتے وقت سجھتے ہیں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے پلاتے ہیں۔وہ کبریائی بڑائی عظمت اور جلال والا ہے۔ پس اس بات کو بیان فر ماکر کہ تمام اہل زمین فوت ہونے میں اور پھر خدا کے

سامنے قیامت کے دن پیش ہونے میں برابر ہیں اوراس دن وہ بزرگی والاخداان کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ حکم فرمائے گا-ساتھ ہی فر مایا ابتم اے جن وانس! رب کی کون ی نعمت کا اٹکار کرتے ہو؟ پھر فر ما تا ہے کہ وہ سَاری مخلوق سے بے نیاز ہے اور کل مخلوق اس کی سکسر مختاج ہے سب کے سب سائل ہیں اور وہ غنی ہے سب فقیر ہیں اور وہ سب کے سوال پورے کرنے والا ہے ہر خلوق اینے حال وقال سے اپنی حاجتیں اس کی سرکار میں لے جاتی ہے اور ان کے پورا ہونے کا سوال کرتی ہے۔ وہ ہردن نئی شان میں ہے اس کی شان ہے کہ ہر پکار نے والے کو جواب دی مانگنے والے کو عطافر مائے 'شک حالوں کو کشادگی دی مصیبت و آفات والوں کو رہائی بخشے' بیاروں کو تندرسی عنایت فرمائے' غم وہم دور کر ہے' بیترار کی بیقرار کی بیقرار کی حوقت کی دعا کو قبول فرما کرا ہے قراراور آرام عنایت فرمائے' گنہگاروں کی واویلا پر متوجہ ہو کر خطاؤں سے در گذر فرمائے گنا ہوں کو بخشے' زندگی وہ دیئے موت وہ لائے 'تمام زمین والے کل آسان والے اس کے آگے بھیلائے ہوئے وال ان کی پکار کا مدعا' ان دامن بھیلائے ہوئے ہیں' چھوٹوں کو بڑاوہ کرتا ہے' قید یوں کور ہائی وہ دیتا ہے' نیک لوگوں کی حاجق کو پورا کرنے والا ان کی پکار کا مدعا' ان کے شکوے شکایت کا مرجع و ہی ہے' غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت و ہی دلانے والا اور ان کوا پی طرف سے عطیدو ہی عطافر ما تا ہے' بھی اس کی شان ہے۔ ابن جریز میں ہے کہ رسول اکرم تھا ہے' نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور وہ شان کیا ہے؟ فرمایا گنا ہوں کا بخشا' دکھ کو دور کرنا' لوگوں کور تی اور تنزل پر لانا۔

ابن ابی حاتم میں اور ابن عساکر میں بھی ای کے ہم معنی ایک حدیث ہے جسے بخاری میں بیروایت معلقاً حضرت ابوالدرداء کے کول سے مروی ہے۔ بزار میں بھی کچھ کی کے ساتھ مرفوعاً مروی ہے 'حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اللہ تعالی نے لوح محفوظ کوسفید موتی ہے بیدا کیا 'اس کے دونوں شختہ سرخیا قوت کے ہیں۔ اس کاعلم نوری ہے اس کی چوڑ ائی آسان وزمین کے برابر ہے۔ ہرروز تین سوساٹھ مرتبدا ہے دیکھ اس کی چوڑ ائی آسان وزمین کے برابر ہے۔ ہرروز تین سوساٹھ مرتبدا ہے۔

سَنَفَائِ لَكُمُ آتُهُ الثَّقَالِ فَ فَيَاقِ الآ وَيَّكُمَا تُكُولُونِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكُولُونِ الْمَعْشَرَا لَجِرِتِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ آنَ تَنْفُدُوا مِنَ الْمَعْشَرَا لَجِرِتِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ آنَ تَنْفُدُونَ اللَّابِسُلْطِنَ الْمَالِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ اللَّابِسُلُطِنَ فَيَ اللَّهِ رَبِيمُا شُواظٌ مِّنَ تَارِثُ وَ فَيَاتِي اللَّهِ رَبِيمُا ثَكَدِّبِنِ هُ فَيَاتِي اللَّهِ رَبِيمُا ثَكَدِبِنِ هُ فَيَاتِي اللَّهِ رَبِيمُا ثَكَدِّبِنِ هُ فَيَاتِي اللَّهِ رَبِيمُا ثَكَدِّبِنِ هُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْتَلِقُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّه

ا بے جنواورانسانو! عنقریب ہم سب سے فارغ ہوکر تہاری طرف متوجہ ہوجائیں گے O پھرتم اپنے رب کی سمن نعت کو تبطلاتے ہو؟ O اے گروہ جنات وانسان!اگرتم میں آسانوں اور زمین کے کناروں سے باہرنکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھا گو بینے غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے O پھراپنے رب کی سس نعت کا انکار کرتے ہو؟ O تم پرآگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ اجائے گا پھرتم مقابلہ نہ کرسکو گے O پھراپنے رب کی نعتوں میں سے س نعت کاتم انکار کرو گے؟ O

(آیت:۳۱-۳۱) فارغ ہونے کے بیمعنی نہیں کہ اب وہ کسی مشغولیت میں ہے بلکہ یہ بطور ڈانٹ کے فرمایا گیا ہے کہ صرف تمہاری طرف پوری توجہ فرمانے کا زمانہ قریب آگیا ہے اب کھرے فیلے ہوجائیں گے اسے کوئی اور چیز مشغول نہ کرے گی بلکہ صرف تمہارے حساب ہی لے گا-محاورہ عرب کے مطابق بید کلام کیا گیا ہے جیسے غصہ کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے اچھا فرصت میں تجھ سے منسف کو اور تیری عقلت میں تجھ سے منسف کا اور تیری عقلت میں تجھ سے منسف کا اور تیری عقلت میں تجھ سے منسف کا اکالوں گا اور تیری عقلت میں تجھ کے لالوں گا ۔ تُقَلَیْن سے مرادانسان اور جن بین جیسے ایک حدیث میں ہے اسے سوائے نقلین کے ہر چیز سنتی ہے اور دوسری حدیث میں ہے سے سوائے انسانوں اور جنوں میں سے کس کس نمیت موائے انسانوں اور جنوں کے ایک اور حدیث میں صاف ہے کہ نقلین لین جن وانس ۔ پھرتم اپنے دب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت

حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں نُحاسٌ سے مراد پیتل ہے جو پکھلایا جائے گا اوران کے مروں پر بہایا جائے گا- بہر صورت مطلب میہ ہے کہ اگرتم قیامت کے دن میدان محشر سے بھا گنا چا ہوتو میر نے فرشتے اور جہنم کے دارو غیتم پر آگ برساکر دھواں چھوڑ کر تمہارے سر پر پکھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹالا کیں گئے تم نہان کا مقابلہ کر سکتے ہوئہ آئیں دفع کر سکتے ہوئہ ان سے انتقام لے سکتے ہو۔ پس تم اپنے رسی کی سس نعت کا انکار کرو گے؟

### فَاذَا انْشَقَتِ السَّمَا ۗ فَكَانَتُ وَزَدَةً كَالَّهِ هَانِ ﴿ فَيَا آتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پس جبکه آسان چیت کرسرخ بوجائے جیسے کدسرخ زی کاچڑہ 🔾 پھرائے ومیواور جنوا تم دونوں اپنے رب کی کس نعت کا انکار کرو گے؟ 🔿

آسان مجس جائے گا: ہے ہے ہے اور جگہ ہے وائے مقات سے اس کا مجٹ جانا اور آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے ارشاد ہے۔ و اُنشقَت اللّٰ وغیرہ۔ السّماءُ فَهِی یَوُمَئِدِ وَ اهِینَة ۔ اور جگہ ہے ویومُ مَشقَقُ السّماءُ بِالْغَمَامِ الْخُ اور فرمان ہے اِذَا السّمَاءُ اِنشقَت الْحُ وغیرہ۔ بسلطرح چاندی وغیرہ بیکھلائی جاتی ہے بی حالت آسان کی ہوجائے گا رنگ پررنگ بدلے گا کیونکہ قیامت کی ہولنا کی اس کی شدت و دہشت نے ہی ایس۔ منداحمد کی حدیث میں ہوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گا اور آسان ان پر ہلی بارش کی طرح برستا ہوگا۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں سرخ چڑے کی طرح ہوجائے گا کی اور دوایت ہے گا ابی رنگ گھوڑے کے رنگ جیسا آسان کا رنگ ہوجائے گا۔ ابو صالح فرماتے ہیں پہلے گلا بی رنگ ہوگا کی جوجائے گا۔ گلا بی رنگ گھوڑے کا رنگ موسم بہار ہیں تو زردی مائل نظر آتا ہے اور جاڑے میں بدل کر مرخ بچنا ہے جوں جو سردی بڑھتی ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح آسان بھی رنگ پررنگ بدلے گا نہیں ہو ب کی مرخ سے کی اس کا رنگ ہو جائے گا۔ کی بھی اس کو جائے گا۔ آسان ہوجائے گا۔ گلاب کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کا آسان ہوجائے گا۔ آسی وہ ہزرنگ ہے لیکن اس دن اس کا رنگ ہوئے کے دیے کو کی بھوئے کا رنگ ہوئے کے اس کا رنگ ہوئے کے اس کی کہوئے ہوئے گا۔ آسان ہوجائے گا۔ آس کی جس اس کا رنگ ہوئی گا۔ آسان ہوجائے گا۔ آس کی جس کی سے کی تھی ان کا رنگ ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہے کہ کی تھی ان کی کھوئی کی تھی ہوئی گا ہی کی تھی ان کی گھا کرتے ہوئی گا ہوئی کی گھا کرتے ہوئی گا ہوئی کی گھا کرتے ہوئی گا ہوئی کو کی گھا کرتے ہوئی گا ہوئی گا ہوئی کی گھا کرتے ہوئی گا ہوئی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھوئی گوئی کی تھی کرتے ہوئی گا ہوئی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی ہوئی کی تھی کی تھی



## فَيُوَمَهِ ذِلا يُسْكُ عَنْ ذَنْهِ آلِسْ قَلَاجَاتِ هُ فَيَاكِ الآهِ رَبِّحُمَا تُكَا يُسْكُ عَنْ ذَنْهِ آلِسْكُ أَلْمُحْرِهُ وَنَ لِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ لِبِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْتَوَاصِي وَالْآفَدَامِ ﴿ فَيَاكِ الْمُحْرِمُونَ لِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِاللَّهُ وَلَيْكُمَا ثَكَدِّبِنِ هُ هٰذِهِ بَاللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَهَنَّهُ وَلَا يَنِهُا وَبَيْنَ جَهَنَّهُ وَلَا يَعْمَا ثُكَدِّبِنِ هُ فَوَانَ مَيْطُوفُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَهَنَّهُ وَلَا يَعْمَا ثُكَدِّبِنِ هُ عَمِيْمٍ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمِيْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَا ثُكُدِبِنِ هُ فَعِلْمُ وَلَا يَعْمَا ثُكَدِّبِنِ هُ فَعَلَى اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَا ثُكَدِّبِنِ هُ هُو اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَا ثُكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ كُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِي لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِي لَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ واللَّهُ وَلَا لَكُونُ لِلْ لَلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ فَلَا لَكُونُ لَكُونُ لَا لَكُونُ لِلللَّهُ وَلَا لَكُونُ لَكُولُ لَلْ لَلْكُونُ لِللللّهُ وَلَا لَكُونُ لِلللّهُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُكُولُ لَلْكُولُكُولُ لَا لِللْكُولِ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُكُ لِللْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُ

اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گنا ہوں کی پرش نہ کی جائے گی ۞ پھرتمہیں اپنے رب کی کس فقت کا انکار ہے؟ ۞ گنبگار صرف حلیہ ہے ہی پہچان لئے جائیں گے ۞ کیا پھر بھی تم اپنے رب کی کسی فقت کا انکار کر سکتے ہو؟ ۞ بیہ ہے و جہنم جے ہجرم جمونا جانتے ہو؟ ۞ بیہ ہے و جہنم جے ہجرم جمونا جانتے ہے ؟ ۞ اس کے اور کھولتے ہو ہے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے ۞ پھرتم اپنے رب کی کوئ کی فقت کو جہنا ہے ہو؟ ۞

گناہ گاروں کا انجام: ہے ہی ہی ان اس سے هذا ہو ہی اس دن کی مجرم سے اس کا جرم نہ پو چھا جائے گا۔ جیسے اور آیت میں ہے هذا ہو می کہ کے گراہ کو ان کے 'یوہ دن ہے کہ بات نہ کریں گے۔ نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر معذرت کریں۔ ہاں اور آیات میں ان کا بوانا نفر کرتا' ان سے صاب لیا جانا وغیرہ بھی بیان ہوا ہے۔ فرمان ہے فو رَبّك كنسئلَنَّهُ مُ اَحْمَعِینَ تیرے دب کی ہم سب سے سوال کریں گے اور ان کے کل کا موں کی پرش کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر یہ ہے۔ پرش ہوئی خساب کہ اب موزیت فتح کردی گئی اب منہ پر مہر لگ گئ ہاتھ پاؤں اور اعضاء جم نے گوائی دی گھر پوچھ گھری کی ضرورت نہ رہی عذر معذرت تو ردی گئی اور بی گئی اب منہ پر مہر لگ گئ ہاتھ پاؤں اور اعضاء جم نے گوائی دی گھری نے دوسرے موقع پر یہ ہے۔ پرش ہوگی حساب کہ معذرت تو ردی گئی اور بی گئی اور بی گئی اب منہ پوچھ سے گئی کی کہ فلال عمل کیا یا نہیں گیا؟ کیونکہ خدا کو خوب معلوم ہے اس سے جوسوال ہوگا وہ یہ کہ ایک میں گئی ہو گئی کو بی کہ کی سے نہ پوچس کے نیس کو دوسرے کہ ہوں گئی کو زخیروں میں بائدھ کر اوند سے معید کرجہنم واصل کردیں گئی ہو گئی کو بیٹانیوں اور قدموں سے چروں اور اپنی خاص علامتوں سے بی بیچان لئے جائیں گے۔ مرو خوب نہ کی حرب ہوں گئی ہو کہ کی مور گئی گئی اور قبر مور سے پر اجازا سے گا اور جہتم میں ڈال دیا جائے گا جس طرح بری کردی کو دوطر ف میں گئی کرتور میں جھو تک دیا جاتا ہے پیش کی طرف سے نئیرا جائے گا اور جہتم میں ڈال دیا جائے گا جس طرح بری کردی کو دوطر ف میں جو کہ کردور میں جو کہ دیا جاتا ہے پیش کی طرف سے نئیرا کر گردن اور پاؤں ایک کر کے بائد ہد سے جائیں گے۔ کر تو ردی جائے گا وہ جہتر کی جائد ہو دیے جائیں گئی اور جگڑ دیا جائے گا ۔ کراؤں اور پاؤں ایک کر کے بائد ہد سے جائیں گے۔ کر تو ردی جائے گا ۔ کراؤں کی جائی کر کے بائد ہد سے جائیں گئی کر دی جائے گا ۔ کراؤں کی کر کے بائد ہد سے جائیں گے۔ کر تو ردی جائے گا ۔ کراؤں کو کراؤں کی کراؤں کی کراؤں کی کراؤں کی کراؤں کر کے بائد ہد سے جائیں گے۔ کر تو ردی جائے گا ۔ کراؤں کی کراؤں کو کراؤں کر کے بائد ہو دیے جائیں گئی کراؤں کی کراؤں کی کراؤں کر کراؤں کر کے بائد ہو دیے جائیں گئی کراؤں کر کرن کر کرن کر کر کرن کر کر کرن کر کر کرن کر کرن کر کرن کر کر کرن کر کرن کر کرن کر کر کرن کر کرک

منداحرین ہے قبیلہ بوکندہ کا ایک مخص مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا 'پردے کے پیچے بیٹھا اور مائی صاحب سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ علقہ سے یہ بھی ستا ہے کہ کی وقت آپ کو کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا ؟ ام المومنین نے جواب دیا ہاں ایک مرتبہ ایک ہی گیڑے میں ہم دونوں تھے جو میں نے آ مخضرت علیہ ہے ہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں جب کہ پل صراط رکھا جائے گا اس وقت مجھے کی کی شفاعت سفارش کا اختیار نہ ہوگا 'یہاں تک کہ میں جان اول کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ اور جس وقت کہ چہرے سیاہ وسفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ مجھ پرکیا وتی جیجی وسفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ مجھ پرکیا وتی جیجی جات ہے؟ یا فرمایا یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ مجھ پرکیا وتی جیجی جاتی ہوں گئے یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ مجھ پرکیا وتی جیجی جاتی ہوگا یا رسول اللہ اس کی تیزی اور گری کی کیا حد ہے؟ فرمایا جاتی ہو جھایار سول اللہ اس کی تیزی اور گری کی کیا حد ہے؟ فرمایا

تاوار کی دھار جیسا تیز ہوگا اور آگ کے انگار ہے جیسا گرم ہوگا موٹ تو بے ضرر گذر جائے گا اور منافق لنگ جائے گا 'جب بچ میں پنچ گا اس کے قدم بھسل جا کیں گئے ہوا ورا سے کا نٹا لگ جائے اور اس کی طرف جسل کے قدم بھسل جا کیں گئے ہوا کہ اس کی طرف جسک پڑتا ہے 'ای طرح زور کا لگے گویا کہ اس نے اس کا پاؤں چھید دیا تو کس طرح بے مبری اور جلدی ہے وہ سراور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جسک پڑتا ہے 'ای طرح یہ جھکا ادھر یہ جھکا ادھر یہ جھکا ادھر داروغہ جہنم کی آگ میں گرا دے گا جس میں تقریباً بچاس سال تک وہ گہرا اثر تاجائے گا میں نے پوچھا حضور کیے جہنمی کی قدر بوجھل ہوگا' آپ نے فر مایامثل دس گا بھن اوٹینوں کے' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے بعض فقروں کا حضور کے کلام سے ہونا مشکر ہے اور اس کی اسناد میں ایک خص ہے جن کا نام بھی نیچے کے رادی نے نہیں لیا۔ اس جسبی دلیلیں محت کے قابل نہیں ہوتیں۔ واللہ اعلم ۔ ان گنجگاروں سے کہا جائے گا کہ لوجس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اسے اپنی آتکھوں ہے دکھو گوئی انہیں ہوتیں۔ واللہ اعلم ۔ ان گنجگاروں سے کہا جائے گا کہ لوجس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اسے اپنی آتکھوں ہے دکھو گوئی انہوں آپ کی اعذاب ہو بطور رسوا اور ذکیل کرنے شرمندہ اور نادم کرنے 'ان کی خفت بڑھانے جاتے ہیں۔ جو پھلے ہوئے تا نے کی طرح محض آگ ہے 'جو آئتوں کو رہا ہے۔ بھی پانی کا ۔ بھی چیم میں جلائے جاتے ہیں اور بھی حجم میں چلائے جاتے ہیں۔ جو پھلے ہوئے تا نے کی طرح محض آگ ہوئی توں کو

سرے وقت سے این جارہا ہے۔ ہو اس ان ورین کا بہرای پیدا ان کے وقت سے ای تک وہ حرم کیا جارہا ہے۔ جو بن تعب فرمانے ہیں بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کراسے اس گرم پانی میں ایک خوط دیا جائے گا'تمام گوشت گل جائے گا اور ہڈیوں کو چھوڑ دیے گا۔ بس دو آئکھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہرہ جائے گا'اس کو فرمایافی الُحمِیم شُمَّ فی النَّارِ یُسُحَرُو وَ ۔ ان کے معنی حاضر کے بھی کئے گئے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے تُسُقی مِنُ عَیُنِ انِیَةِ شخت گرم موجود پانی کی نہر سے انہیں پانی پلایا جائے گا جو ہر گزنہ پی سیس کے کیونکہ وہ بے انتہا گرم بلکہ شل آگ کے ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے غیر وَ مَا ظِرِیْنَ اِنَاهُ وَ مِالِ مُراد تیاری اور پک جانا ہے۔ چونکہ بدکاروں کی سرااور نیک کاروں کی جزائی کی جزائی کے محاصی کے کرنے والے نیک کاروں کی جزائی میں کہ محاصی کے کرنے والے ہوشیار ہوجا کیں ریکھی اس کی نعمت ہے۔ اس لئے فرمایا پھرتم اے جن وائس! اپنے رہ کی کوئی کون می نعمت کا انکار کر و گے؟

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴿ فَيَاكِمَا الْآ رَبِّكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴿ فَيَاكِمَا الْآ رَبِّكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ فَيُعَا ثَكَدِّبِنِ ﴿ وَلِيَكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴿ وَلِيكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴾ فَيَاتِي الآ وَرَبِيكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴿ وَلِيكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴾ في الآ وَرَبِيكُمَا ثَكَدِّبِنِ ﴾ في آي الآ و رَبِيكُمَا ثَكَدِبِنِ ﴾ في آي الآ و رَبِيكُمَا ثَكَدِبِنِ ﴾

اں شخف کے لئے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرادود دجنتیں ہیں 0 پس اپنے پرورد گار کی نعمتوں میں ہے س کوتم جھوتا جانتے ہو؟ 0 دونو نجنتیں بہت ی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں 0 پھراپنے رب کی س نعمت کوجھوٹا بچھتے ہیں؟ 0 ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشتے ہیں 0 سوائے جن وائے ہم اپنے رب کی کون کون کی نعمت کے مشکر ہوجاؤ گے؟ 0 ان دونوں جنتوں میں ہرتتم کے میوے بھی جوڑ جوڑ ہوں گے 0 پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ 0

فكرآ خرت اورانسان: 🌣 🌣 ( آيت: ٣٦-٥٣) ابن شوذب اورعطا خراسا في فرماتي بين آيت وَلِمَنْ حَافَ حفرت صديق اكبرً

کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عطیہ بن قیس فرماتے ہیں ہے آیت اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے کہا تھا جھے آگ
میں جلادینا تا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ڈھویڈ وانے پر نہ ملوں اس کلمہ کے کہنے کے بعد ایک رات ایک دن تو بہ کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اورا سے
جنت میں لے گیا۔ کین میچے بات ہے کہ بید آیت عام ہے ' حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ مطلب ہیہ کہ جو شخص قیامت کے
دن اپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے کا ڈراپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے تئین نفس کی خواہشوں سے بچا تا ہے اور سر کشی نہیں کرتا ' زندگانی دنیا
کے چھچے پڑ کر آخرت سے خفلت نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدا رسجھتا ہے' فرائض بجالاتا ہے محر مات سے رکتا
ہے تیامت کے دن اسے ایک چھوڑ دودوجنتیں ملیں گی۔

صیح بخاری میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوجنتیں جاندی کی ہوں گی اوران کا کل سامان بھی جاندی کا ہی ہوگا اور دوجنتیں سونے کی ہوں گئ ان کے برتن اور جو کچھان میں ہےسب سونے کا ہوگا'ان جنتیوں میں اور دیدار باری میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کیم یائی کے بردے کے جوالڈعز وجل کے چیرے پر ہے' یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ بیصدیث صحاح کی اور کتابوں میں بھی ہے بجز ابوداؤ د کے ُرادی حدیث حضرت حمادُ فرماتے ہیں میرے خیال میں توبیہ حدیث مرفوع ہے۔تفسیر ہےاللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِمَنُ حَافَ اور وَمِنُ دُونِ نِهمًا جَنْتَان کی-سونے کی دوجنتیں مقربین کے لئے اور جاندی کی دوجنتیں اصحاب یمین کے لئے-حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فر ماتے ہیں حضور <sup>گ</sup>نے ایک مرتباس آیت کی تلاوت کی تو میں نے کہاا گرچہ زنا اور چوری بھی اس سے ہوگئی ہو' آپ نے پھراس آیت کی تلاوت کی میں نے پھریمی کہا' آپ نے پھریمی آیت بڑھی' میں نے پھریمی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر چہ ابوالدرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے -نسائی - بعض سند ہے بدروایت موتو ف بھی مروی ہےاور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھی مروی ہے کہ جس دل میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا ناممکن ہے کہاس ہے زنا ہویا وہ چوری کرئے بیآیت عام ہےانسانوں اور جنات دونوں کوشامل ہادراس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جنوں میں بھی جوایمان لائیں اور تفویٰ اختیار کریں وہ جنت میں جائیں گئے ای لئے جن وائس کواس کے بعد خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ابتم اینے رب کی کس کس نعت کی تکذیب کرو گے؟ پھران دونوں جنتوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ بینهایت ہی سرسبز وشاداب ہیں' بہترین اعلیٰ خوش ذا نقة عمدہ اور تیار پھل ہرقتم کے ان میں موجود ہیں' تنہمیں نہ چا ہے کہتم اپنے پروردگار کی سمی فعت کا انکار کرو-اَفَنان شاخوں اور ڈالیوں کو کہتے ہیں بیا ٹی کثرت سے ایک دوسری سے ملی جلی ہوئی ہوں گی بیسابید دار ہوں گی جن کا سامید بواروں پر بھی چڑھا ہوا ہوگا -عکرمہ یہی معنی بیان کرتے ہیں اور عربی کے شعر کواس پر دلیل میں وارد کرتے ہیں میشاخیں سیدھی اور پھیلی ہوئی ہوں گی رنگ برنگ کی ہوں گی ہیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہان میں طرح طرح کے میوے ہوں گے کشادہ اور گھنے سابدوالی ہول گى-يةمام اقوال محيح ميں اوران ميں كوئى منافا ة نہيں ميتمام اوصاف ان شاخوں ميں ہوں گے-

حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا اس کی شاخوں کا سابیا اس قدر دراز ہے کہ سوار سوسال تک اس میں چلا جائے ۔ یا فر مایا کہ سوسوار اس کے تلے سابیہ حاصل کرلیں ۔ سونے کی ٹڈیاں اس پر چھائی ہوئی تھیں اس کے پھل بڑے بڑے منکوں اور بہت بڑی گول جتنے تھے۔ (ترفدی) پھران میں نہریں بدرہی ہیں تا کہ ان درختوں اور شاخوں کو سیراب کرتی رہیں اور بکثر ت اور عمرہ پھل لائیں ۔ اب تو تہہیں اپنے رب کی فعتوں کی قدر کرنی چاہئے ۔ ایک کا ناتم نیم ہے دوسری کا سلبیل ہے یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بدرہی ہیں ۔ ایک تقریب کی دوسری لذت والی بے نشے کی شراب کی ۔ ان میں ہو تھی ہیں نہ کے جوڑ ہے ہی موجود ہیں اور پھل بھی وہ جن ہے تم صورت شناس تو ہولیکن لذت شناس نہیں ہوکیونکہ وہاں کی فعتیں کسی آ نکھنے دیکھی ہیں نہ

کی کان نے نی ہیں نہ کسی و ماغ میں آ سکتی ہیں متہمیں رب کی نعمتوں کی ناشکری ہے رک جانا چاہئے - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں و نیا میں ختنے بھی کڑو سے میٹھے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے یہاں تک کہ خطل یعنی اندرائن بھی ۔ وہاں و نیا کی ان چیزوں اور جنت کی ان چیزوں کے نام تو ملتے جلتے ہیں حقیقت اور لذت بالکل ہی جداگا نہ ہے 'یہاں تو صرف نام ہیں اصلیت تو جنت میں ہے۔ اس فضیلت کا فرق وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوسکتا ہے۔

### 

۔ بینتی ایسے فرشوں پر تکمیدلگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیزریشم کے ہوں گے اوران دونوں جنتوں کے میو پسے بالکل قریب ہوں گے ○ پھرتم اپنے رب کی کس نعمة کو چھٹا تے ہو؟ ۞

جنت یا فتہ لوگ : ﴿ ہُ ہُ ہُ ﴿ آیت ، ۵۳ – ۵۵ ) جنتی لوگ بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے خواہ لیتے ہوئے ہوں ہوں خواہ باآ رام بیٹے ہوئے تکیہ سے سکے ہوئے ہوئے ہوں ان کے بچھا و نے بھی استے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دہیز اور خالص ذریں ریشم کا ہوگا' پھراو پر کا اہرا کچھا بیا ہوگا' اسے تم آپ سوچ لو - مالک بن دینار اور سفیان ٹوری فرماتے ہیں استر کا بیرحال ہے اور اہرا تو محض نور انی ہوگا - جوسر اسر اظہار رحمت ونور ہوگا - پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں ، جنہیں خدا کے سواکوئی نہیں جانتا' ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں - بیا جب چاہیں جس حال میں چاہیں وہیں سے لیل سے ہوں تو بیشے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں خود بخو دشاخیں جموم جموم کر جنگتی رہتی ہیں - جسے فرمایا فَصُو فَهَا دَانِیَةٌ اور فرمایا وَ دَانِیَةٌ عَلَیْهِمُ ظِلَلا لُهَا الْحُ ایعیٰ بے حد قریب میوے ہیں لینے والے کوکوئی الکیف یا تکلف کی ضرورت نہیں خود شاخیں جمک جمک کر انہیں میوے دے رہی ہیں - پستم اپنے رب کی فعتوں کے انکار سے بازر ہو -

فِيهِنَ قَصِرَ الطَّرْفِ لَهْ يَظْمِثْهُنَّ اِشْكُ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَالَ اللَّهِ وَلِمَ جَالَ اللَّهِ وَلَا جَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَيَجْدُ اللَّهُ اللَّهِ وَيَجْدُ اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَعْدُ اللَّهُ وَيَعْدُ اللَّهُ وَيَعْدُ اللَّهُ وَيَعْدُ اللَّهُ وَيَعْدُ اللَّهِ وَيَعْدُ اللَّهِ وَيَعْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللْمُوالِقُولُ الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ اللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ الللْمُوالِقُلْمُ اللللْمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

دہاں شرمیلی پنجی نگاہ دالی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں نگایا 0 پس اپنے پالنے والے کی نعمتوں ہیں ہے کس کے منکر ہو؟ 0 وہ حوریں مثل یا توت اورمو نکنے کے ہوں گی 0 پس اپنے پر وردگار کی کون کی نعمت کوتم جمثلاتے ہو؟ 0 نیک کاری کا بدلہ ہی بہت بڑا انعام واحسان ہے 0 پس کیا حوریں مثل یا توت اورمو نکنے کے ہوں گی 0 پس اپنے رہائی تم جمثلا ؤ گئے؟ 0

حورول کے اوصاف: ﴿ ﴿ اَ مِت : ٥٦- ١١) چونکه فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فر مایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جوعفینہ پاکدامن اورشر میلی نیچی نگاہوں والی ہوں گی کہ اپنے خاوندوں کے سواکسی پرنظریں نہ ڈالیس گی اور اس کے خاوند بھی ان پرسو جان سے مائل ہوں گئے بیچی وارد ہوا ہے کہ بیچوریں اپنے خاوندوں جان سے مائل ہوں گئے بیچی وارد ہوا ہے کہ بیچوریں اپنے خاوندوں سے بہتر نہ پائیس گی - بیچی وارد ہوا ہے کہ بیچوریں اپنے خاوندوں سے بہتر کوئی چیز نہیں خدا خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیزی خواہش و

محبت اتن نہیں جتنی آپ کی ہے اللہ کاشکر ہے کہ اس نے آپ کو میر سے حصے میں کردیا اور مجھے آپ کی خدمت کاش ف بخش - یہ دوری سے اور کو بیت اس کے بیٹر ہے گوگسی انس وجن کا ہاتھ بھی نہیں لگا - یہ آیت بھی مومن جنوں کے جنت میں جانے کی دئیل ہے - حضر ہ ضمر ہ بن حبیب ہے موال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جانی گا - یہ آیت بھی مومن جنوں کے جنت میں جانے کی دئیل ہے - حضر ہ ضمر ہ بین حبیب ہے موال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جانے کی دئیل ہے - حضر ہ نہیں انوں کے انسان عورتوں ہے ۔ پھر یہی آیتیں تااوت کیں - پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ہون کے بیان اور حبیل اور خوبی اور حسن میں الی جیسے یا قوت و مرجان یا قوت سے صفائی میں تشید دک اور مرجان سے بیاض میں پس مرجان سے مرافی میں تشید دک اور مرجان سے بیاض میں پس مرجان سے مرافی میں تشید دک اور مرجان سے بیاض میں پس مرجان سے مرافی میں تشید کی بخد کی کی سفیدی ستر شرحلول کے پیش کے کہ ان کی پندگی کی سفیدی ستر شرحلول کے پیش کے کہ ان کی پندگی کی سفیدی ستر شرحلول کی تحقیل موروز کی ہوں تھر ہے لیکن قدر ہ نے اس کی صفائی اور جو ہ ایک رکھی ہوں گئی ہیں دھا کہ پرو دو تو با ہر ہے تا ہے ۔ اس کی صفیدی ستر شرحلے پہن لینے کے بعد بھی صاحم کی ہوں گی کہ مرس سے مرافی کی مرس سے جمل کی اور ایاں اس صفت کی ہوں گی کہ مرس سے بھی موقو فا حضر ہ عبد اللہ جنت کی دو ہویاں اس صفت کی ہوں گی کہ مرس سے بھی بہن لینے کے بعد بھی ان کی پیڈ لیوں کی جھلک نمودار رہے گی بلک اندر کا گودا بھی بعید صفائی دے گا۔

صیح مسلم شریف میں ہے کہ یا تو نخر کے طور پر یا مذاکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ابوالقاسم ﷺ نے پیٹمیں فرمایا؟ کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ جاندجیسی صورتوں والی ہوگی ان کے پیچیے جو جماعت جائے گی وہ آ سان کے بہترین حیکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی - ان میں سے برخص کی دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے چیچیے ہے نظر آئے گا اور جنت میں کوئی بے بیوی کا نہ ہوگا - اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی ہے۔منداحد میں ہے حضور فرماتے ہیں خداکی راہ کی صبح اوراس کی راہ کی شام ساری دنیا ہے اور جواس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جوجگہ ملے گی اس میں ہے ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری د نیااوراس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اً لرجنت كي عورتوں ميں ہے ايك عورت دنيا ميں جھا نك ليتو زمين وآسان كو جگمگاد ہے اورخوشبو ہے تمام عالم مبك الخصے - ان كالحجھوٹا سا دو پنا ہلکی سی چھوٹی دو پٹیا بھی دنیااور دنیا کی ہرچیز ہے گراں ہے صیح بخاری میں بیصدیث بھی ہے۔ پھرارشاد ہے کید نیا میں جس نے نیکی کی' اس كابدلة خرت ميس سلوك واحسان كيسوااور كيمنيس جيسارشاد بللذين أحسننوا الحسنني وزيادة يكى كرف والے ك لئے نیکی ہےاورز مادتی یعنی جنت اور دیدار ہاری-حضورؓ نے بہآیت تلاوت کر کےاپنے اصحاب سے یو حصاحا نتے ہوتمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہاالقداوراس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فر مایاالقد نعالی فر ما تا ہے میں جس پراپنی تو حید کا انعام دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جنت ہےاور چونکہ ریبھی ایک عظیم الثان نعمت ہے جودراصل کی عمل کے بدلے نبیں بلکہ صرف اس کا احسان اورفضل وکرم ہےاس لئے اس کے بعد ہی فر مایا ابتم میری کس کس نعمت ہے لا پرواہی برتو گے؟ رب کے مقام ہے ذرنے والے کی بشارت کے متعلق تر ندی شریف کی بیصدیث بھی خیال میں رہے کہ حضور ؓ نے فر مایا جوڈ رے گاوہ رات کے وقت ہی کوچ کرے گا اور جواند هیری رات میں چل پڑاوہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا' خبر دار ہو جاؤ خدا کا سودا بہت گراں ہے' یا در کھووہ سودا جنت ہے۔ امام تریذی اس حدیث کوغریب بتلاتے میں - حضرت ابو دروا وضی القد تعالی عند فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ ہے میں نے منبر پر وعظ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے آیتولمن خاف پرهی تو می نے کہا اگر چرز ناکیا ہواگر چہ چوری کی ہو؟ باقی صدیث او پر گذر چی -

### وَمِنُ دُونِهِمَ جَنَّانِ ٥ فِي آيِ الآءِ رَبِّكُمَا ثَكَدِّبِنِ ٥ مُدُهَا هَانَ ٥ فَيِ آيِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ٥ فِيهِمَا عَيْلِنِ نَصَّاحَتْنِ ٥ فَي آيِ الآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ٥ فِيهِمَا فَا حِهَةً وَنَحْلً وَرُمَّانُ ٥ فَهِ آيِ الآءِ رَبِّكُمَا تَكَدِّبِنِ ٥

اوران دو کے سواد وجنتیں اور بیں ۞ بئی تم نیپ پرورش کرنے والے کی سمن نعمت کو حجنالاؤ کے ؟ ۞ جود ونوں گبر ٹی سیاندی مائل ہیں ۞ بناؤاب پروردگار کی سمن نعمت کا انگار کرو گے؟ ۞ ان میں دو یہ جوش ایلنے والے چیشے ہیں ۞ گھرتم اپنے پالنبار کی کون ٹی نعمت کا حجموث ہونا کہدر ہے ہو؟ ۞ ان دونوں میں میوے اور محجمور اورانار ہوں ہے ۞ کہا ہے جھی رے کی سیاند کی کی کا تعمد بیستم کرو گے ؟ ۞

اصحاب بمیین اور مقربین: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ یَت ۱۲ - ۲۷ ) ید دونوں جنتیں جن کا ذکران آیوں میں ہاں جنتوں ہے کم مرتبہ ہیں جن کا ذکر پہلے گذرا اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی جس میں ہے دوجنتیں سونے کی اور دو چاندی کی ۔ پہلی دونو مقربین خاص کی جگہ ہیں اور یہ دوسری دواصحاب بمین کی ۔ الفرض در جے اور فضیلت میں بید دوان دو ہے کم جین جس کی دلیلیں بہت می ہیں' ایک بید کدان کا ذکر اور صفت ان سے پہلے بیان بوئی اور بیر نقتر یم بیان بھی دلیل ہے ان کی فضیلت کی' پھر یباں و من دُوُ بھی منا فر مانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ بیان سے کم مرتبہ ہیں۔ وہاں ان کی تعریف میں ذَوَ اَمَا اَفْنَانِ یعنی مکرت می مقتل میں دور والی شاخوں دار۔ یباں فر مایا مُدُهَا مَّمَانِ یعنی بین کی بوری تری سے ساہ۔ یہاں فر مایا مُدُهَا مَّمَانِ یعنی بین کی بوری تری سے سیاہ۔



ان میں نیک سیرٹ خوبصورت عورتیں ہیں © پس تمہارے جمٹلانے کا تعلق اللہ کی کس فعت کے ساتھ ہے؟ ۞ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں محفوظ ہیں ۞ پس اے انسانو اور جنو! ابتم اپنے رب کی کس فعت کا افکار کرو گے؟ ۞ ان حوروں سے کوئی انسان یا جن اس سے قبل نہیں ملا ۞ پس اپنے پروردگار کی کون کا فعت کو جمٹلاؤ کے ساتھ تم کذب کرتے ہو؟ ۞ سنر مندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ۞ پس اے جنو اور انسانو! تو تم اپنے رب کی کس کس فعت کو جمٹلاؤ

پن اجاسا دو اور ہو: اب ا آپ رب کی ان موروں سے دی اسان یا جن اس سے بن بیل ان کی اپنے پرورو کار کی لون کا بعت کے ساتھ تم کذب کرتے ہو؟ ۞ ہبر مندوں اور عمد و فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ۞ پس اے جنوا ور انسانو! تو تم اپنے رب کی سس سمندت کو جنٹاو و علی مارکت ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے ۞ ﴾ ﷺ ﴿ اَ اِیت: • ٢- ا٤ ﴾ ایک اور حدیث میں ہے کہ حور عین جو گانا گائیں گی'ان میں یہ بھی ہوگا'' ہم خوش خلق خوبصورت جن جو بزرگ خاوندوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں''۔ یہ پوری حدیث سورہ واقعہ کی تغییر میں ابھی آئے گی'ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لفظ تشدید ہے بھی ہوگا۔''

پڑھا گیا ہے۔ پھرسوال ہوتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعت کی تکذیب کرتے ہو؟ حوریں ہیں جوخیموں ہیں ہتی ہتی ہیں ہیں ہی کہ وہ کی فرق ملاحظہ ہو کہ وہ ہاں تو فرمایا تھا کہ خودوہ حوریں اپنی نگاہ نیجی گھتی ہیں اور یہاں فرمایا ان کی نگا ہیں نیجی کی گئی ہیں۔ پس اپنے آپ ایک کام کوکرنا اور دوسرے سے کرایا جانا ان دونوں میں کس قد رفر ت ہے گو پر دہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لئے خیرہ یعنی نیک اور بہترین نورانی حور اور ہر خیرہ کے لئے خیمہ ہے اور ہر خیمہ کے چار دروازے ہیں جن میں سے ہر روز تھنہ کرامت ہدیداور انعام آتا رہتا ہے۔ نہ وہاں کوئی فساد ہے نہ تی ہے نہ گذرگ ہے نہ بدیو ہے خوروں کی صحبت ہے جواجھوتے صاف سفید چکیلے موتیوں جیسی ہیں۔ مسیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ عباقی فرماتے ہیں جن بدیو ہے حوروں کی صحبت ہے جواجھوتے صاف سفید چکیلے موتیوں جیسی ہیں۔ مسیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ عباق فرماتے ہیں جن میں ایک خیمہ ہے در مجوف جس کاعرض ساٹھ میل کا ہے' اس کے ہر ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جود وسرے کونے والیوں کونظر نہیں جنت میں ایک خیمہ ہے در مجوف جس کاعرض ساٹھ میل کا ہے' اس کے ہر ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جود وسرے کونے والیوں کونظر نہیں

آتیں' مون ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا۔دوسری روایت میں چوڑائی کاتبیں میل ہونا مروی ہے۔ یہ مدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔حضرت ابودردا ﷺ فرماتے ہیں خیما ایک ہی افواکو کا ہے جس میں ستر دروازے موتی کے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہو گاجوا یک موتی کا بناہوا ہوگا چارفر ع چوڑا' جس کے چار ہزار دروازے ہوں گے اور چوکھٹیں سب کی سونے کی ہوں گی۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے ادنی درج کے جنتی کے ای ہزار خادم ہوں گے اور بہتر ہویاں ہوں گی اوراؤلؤ زبر جد کامکل ہوگا جو جابیہ سے صنعاء تک پنچے۔ پھر فرما تا ہے ان بے مثل حمینوں کے پنڈے اچھوتے ہیں کسی جن وانس کا گذران کے پاس نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس قسم کی آیت مع تفسیر گذر چکی ہے ہاں پہلی جنتوں کی حوروں کے اوصاف میں اتنا جملہ وہاں تھا کہ وہ یا قوت ومر جان جمیسی ہیں یہاں ان کے لئے پہلیں فرمایا گیا 'پھر سوال ہوا کہ تمہیں رب کی کس کس نعمت کا انکار ہے؟ لیمنی معت کا انکار نہ کرنا جا ہے ۔ یہ جنتی سبز رنگ اعلیٰ قیمتی فرشوں

غالیجوں اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹے ہوئے ہوں گئے تخت ہوں گے اور تختوں پر پاکیزہ اعلیٰ فرش ہوں گے اور بہترین منقش تکیے گئے ہوئے ہوں گئے نہوئے ہوں گئے نہوگئے ہوگئے نہوں کے نیتے تناور یفرش ہوں گئے کوئی سرخ رنگ ہوگا'کوئی زرد رنگ اور کا اور بیا اور بیا اور بالا ہوں گئے دنیا میں کوئی الیی چزنہیں جس سے آئہیں تشبید دی جا سکے 'یہ ستر بے مختلی ہوں گے جو بہت نزم اور بالکل خالص ہوں گے ۔ ٹی گئی رنگ کے ملے جلنقش اون میں بنے ہوئے ہوں گے ۔ ابوعبید 'فرماتے ہیں عبقر ایک جگہکا نام ہے جہاں منقش بہترین کپٹر سے جاتے تھے۔ خلیل بن احمد شرمات ہیں ہرنفیس اور اعلیٰ چیز کو عرب عبقری کہتے ہیں۔

وہی سخق احر ام واکرام ہے: ہے ہے پھر فرماتا ہے تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے وہ جلال والا ہے بعنی اس لائق ہے کہ اس کا جلال مانا جائے اور اس کی بزرگی کا پاس کر کے اس کی نافر مانی نہ کی جائے بلکہ کامل اطاعت گذاری کی جائے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے بعنی اس کی عبادت کی جائے اس کے سواد وسرے کی عبادت نہ کی جائے اس کا اشکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے - وہ غفلت اور کبریائی والا ہے - رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجلال کرؤ اس کی عظمت مانو وہ شہبیں بخش دے گا (احمد) اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت مانے میں ہے بھی داخل ہے کہ بوڑ ہے مسلمان کی اور بادشاہ کی اور حامل قرآن کی جو قرآن میں کی زیادتی نہ کرتا ہو بینی نہ اس میں غلوکرتا ہونہ کی کرتا ہو وعزت کی جائے -

الحمد للدالله كفضل وكرم ہے سورہ الرحمٰن كي تفسير ختم ہوئي - الله كاشكر ہے-

### تفسير سورة الواقعه

(تغییہ سورة واقعہ ) ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ ہے کہایار سول اللہ ا آپ بوڑھے ہوگئے آپ نے فر مایا بال بیٹھے سؤرۂ ہوو نے سورۂ واقعہ نے سورۂ یتسا ، اون اور سورۂ اذاالشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ۔ اس صدیث کوامام تر مذک الا نے بیں اور اسے 'سن خریب گئے بیں جافظا این عسا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیں ایک روایت لائے بیں کہ جب حضرت عبداللہ یتار ہوئے جس بیاری سے آپ جال بر نہ ہوئے اس بیاری بیل حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عندان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے بوچھا آپ کوکیا شکوہ ہے ؟ فر مایا ہے گئا بول کا دریافت کیا خواجش کیا ہے ؟ فر مایا اپنے گنا بول کا دریافت کیا خواجش کیا جا کہ فر مایا اپنے گنا ہوں کا دریافت کیا خواجش کیا ہے کو فر مایا اپنے کہ رحمت کی بوچھا آپ کوکیا شکوہ ہے کو تھا گئے مال بھیجے دوں؟ فر مایا مال کی کوئی حاجت نہیں' کہا آپ کے بعد آپ کے بوچھا کہ کو گئا فر مایا کی ہوئی حاجت نہیں' کہا کہ دہ ہردات سورۂ واقعہ بڑھ لیا کریں' میں نے رسول اللہ عظیقہ کے سات کہ جو شخص سورۂ واقعہ کو ہرروز پڑھایا کریں اس طرح ہر علی نے بیا حال اللہ عظیقہ کمازیں اس طرح ہر علی اللہ عظیقہ کمازیں اس طرح ہر علی اللہ علی میں سے صفرت جاہر رضی اللہ تعلیٰ عند فر مات میں کہ درسول اللہ عظیقہ کمازیں اس طرح ہر علی اس مورت کو بلانا نے پڑھا کرتے تھے ۔ سنداحہ میں سے صفرت جاہر رضی اللہ تھی تھے جس طرح تم آئی پڑھتے ہوئیکن آپ کی نماز تخفیف والی ہوتی تھی۔ فہر کی نماز میں آپ سورۂ واقعہ اورای جیسی سورٹیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۂ واقعہ اورای جیسی سورٹیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

# سِلْسُهُ الْحَرَا الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَا الْحَبَالُ وَلَعْتَهَا كَاذِبَةُ الْحَبَالُ الْحَبَالُ الْحَبَالُ وَلَعْتَ الْحَبَالُ الْحَبالُ الْحَبالِ الْحَبالُ الْحَبا

شروع كرتابول التدك نام سے جو برد امبر بان نبایت رحم والا ہے 0

جب قیامت قائم ہوجائے گی ۞ جس کے واقع ہونے میں کوئی جموٹ نہیں ۞ وہ پت کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی ۞ جب کے زمین زلزلد کے ساتھ ہلاوی جائے گی ۞ اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے ۞ پھروہ پرا گندہ غبار کے ہوجائیں گے ۞ اورتم تین جماعتوں میں ہوجاؤگے ۞ پس وابنے باتھ والے کیسے اچھے میں داہنے باتھ والے ۞ اور بائیں باتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا ۞ اور جواملی درجے کے بیں وہ تو آگے والے ہی میں ۞ وہ بالکل نزد کی حاصل کئے ہوئے میں ۞ آرام دوخینتوں میں میں ۞

ليَّنَى امر: ﴿ إِنَّ يَتِ ١٠-١١) واقعه قيامت كانام بِ كيونكه أن كابونا ليَّنِي امر ب- جيساور آيت مين ب فيو منذ وَ قَعتِ اللهِ اقعةُ

اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی'اس کا واقعہ ہونا حتمی امر ہے' نہ اسے کوئی ٹال سکے نہ ہٹا سکے وہ اپنے مقرّرہ وقت پرآ کر بی رہے گی۔ جیسے اور آیت میں ہے استحیبُنُو الرَبِّکُمُ الخ'اپنے پروردگار کی باتیں مان لواس سے پہلے کہ وہ دن آئے جے کوئی دفع کرنے والانہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا سَالَ سَانَالِ بعذاب وَّ اقع سَائِل کا سوال اس عذاب سے ہویقینا آئے والا ہے' جے کوئی روک نہیں سکتا۔

اورآیت میں ہے یوم یقول کُنُ فَیَکُورَ الخ ،جس دن الله تعالی فرمائے گاہوجاتو ہوجائے گاوه عالم غیب وظاہر ہے اووه علیم وخبير الناقيامت كاذبنيين يعنى برحق عضرور بون والى ساس ون فاتود وباروآ ناب فدوبال الوثنا بين والين آنا من كاذبه مصدر ہے جیسے عاقبہ اور عافیہ وہ دن پیت کرنے والا اورتر قی دینے والا ہے بہت لوگوں کو نیچوں کا پنچ کر کے جہنم میں پہنچا دے گا جو دنیا میں بڑے ذیعزت و وقعت تھے اور بہت ہے لوگوں کو وہ او نیجا کر دے گا' اعلیٰ علمین اور جنت نعیم تک پہنچا دے گا گود نیا میں وہ پہت اور بے قدر تھے دشمنان خداذ کیل ہوکرجہنمی بن جا میں گےاوراولیا ءالقدعزیز ہوکرجنتی ہوجا نمیں گئے متکبرین کووہ ذلیل کر دے گی اورمتواضعین کروہ عزیز کر دیے گی وہ نز دیک ودور والوں کو سنادے گی اور ہراک کو چو کنا کردے گی وہ نیچا کرے گی اور قریب والوں کو سنائے گی کھراونچی ہوگی اور دوروالوں کو سنائے گی' زمین ساری کی ساری کرزنے لگے گی' چیہے کیکیانے لگے گا' طول وعرض زمین میں زلزلہ پڑ جائے گا اور بےطرح بنے لگے گئ بیره ات بوجائے گی کہ گویا چھٹی میں کوئی چیز ہے جے کوئی ہلا رہاہے-اور آیت میں ہے اِذا زُلُولَتِ الْارْضُ زِلْوَالْهَااورجَلَه ب يَااتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا زَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيئي غَظِيْمٌ لوكوا خدارة روجوتمها لاب بيقين مانوك قيامت كازارله بهت بری چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے- اور جگہ الفاظ کَٹِیْبًا مَّھیکلا آئے بیں پس وہ شل غباریر یشان کے ہو جائیں گے جسے ہواا دھرا دھر بکھیر دےاور کچھ ندرہے۔ هَبَاء ان تثراروں کو بھی کہتے ہیں جوآ گ جااتے وقت پتنگوں کی طرح اڑتے ہیں' ینچے رنے پروہ کچینیں رہتے۔ مُنبٹ اس چیز کو کہتے ہیں جے ہوااو پر کردےاور پھیاا کرنا بود کردے جیسے خٹک پتوں کے چورے کو ہواادھر ے ادھر کر دیتی ہے۔ اس قتم کی اور آیتیں بھی بہت می ہیں جن ہے ثابت ہے کہ بہاڑا پنی جگہ ہے ٹل جا نمیں گے نکٹر ہے ہوجا نمیں گے بھر ریزہ ریزہ ہوکر ہے نام دنشان ہوجا کمیں گے-لوگ اس دن تین قسموں میں منقسم ہوجا کمیں گے- ایک جماعت عرش کے دا کمیں ہوگی اور پیہ لوگ وہ ہوں گے جوحضرت آ دم کی دائمیں کروٹ ہے نکلے تھے نامدا عمال داہنے ہاتھ دیئے جائمیں گےاور دائمیں جانب چلائے جائمیں گے' بہ جنتیوں کا عام کروہ ہے۔

دوسری جماعت عرش کے بائیں جانب ہوگی ہے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم کی بائیں کروٹ سے نکا لے گئے تھے انہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ویخ تھے اور بائیں طرف کی راہ پرلگائے گئے تھے۔ یہ سب جبنی میں القد تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسری جماعت الدعز وجل کے سامنے ہوگی ہے فاص الخاص لوگ میں یہ العالیٰ ہے میں زیادہ باقعت اور خاص قرب کے مالک ہیں ہدا اللہ جن الدعز وجل کے سامنے ہوگی ہے فاص الخاص لوگ میں الخاص لوگ ہیں ہے تعداد میں بنسبت وائیں ہاتھ والوں کے تم ہیں۔ پس ہے تین قسم تمام جنت کے سردار ہیں ان میں رسول ہیں انہیا ، ہیں صدی و شہدا ، ہیں۔ یہ تعداد میں بنسبت وائیں ہاتھ والوں کے تم ہیں۔ پس ہے تین قسم تمام اللہ محشر کی ہوجائے گی جیسے کہ اس سورت کے آخر میں بھی اختصار کے ساتھ ان کی یہی تقسیم کی گئی ہے۔ اس طرح سورہ ملا تکہ میں فرمایا ہے فئم اور انگلاب الکو تین المحشر کی ہو جائے گئی ہے اس اور بعض میا ندروش ہیں اور لین پس اور بعض میا ندروش ہیں اور بعض میا ندروش ہیں اور بعض میا ندروش ہیں اور بعض اللہ کے تعلیم کی خالے میں اور بعض میا ندروش ہیں اور بعض اللہ کے تعلیم کی خالے میں اور بعض میا ندروش ہیں اور بعض اللہ کے تھی اور کے تیں۔ پس یہاں بھی تین قسمیں ہیں۔ یہاں وقت جبکہ طالم کے نفسہ کی وہ فیسر لیں اللہ میں اللہ کے تھی اللہ بیں اللہ کی تعرب کی اللہ کے تھی اللہ کہ نفسہ کی وہ فیسر لیں اللہ کو تعلیم کی تو تعلیم کی اللہ کو تعلیم کی دو ت

جواس کےمطابق ہے۔ ورندایک دوسرا قول بھی ہے جواس آیت کی تفسیر کے موقع پر گذر چکا -حضرت این عباس وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ دوگردہ تو جنتی اور ایک جہنمی- ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے رسول الله عظی فرماتے ہیں وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّ حَتُ جب لوگوں کے جوڑے ملائے جائیں' فرمایات متم کے یعنی ہڑمل کے عامل کی ایک جماعت' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایاتم تین قتم پر ہوجاؤ گے یعنی اصحاب ہمین' اصحاب ثال اورسابقین -منداحمد میں ہے حضوراس آیت کی تلاوت کی اورا پنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرلیں اور فرمایا پیجنتی ہیں مجھے كوئى برواه نبين يرسب جبنمي بين اور مجھے كوئى برواه نبين- منداحد ميں ہے رسول الله عظیہ نے فرمايا جانتے ہواللہ تعالیٰ كے سائے كی طرف قیامت بے دن سب سے پہلے کون لوگ جا کیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا وہ لوگ جو جب اپنا حق دیئے جائیں قبول کرلیں اور جوحق ان پر ہوجب ما نگا جائے اداکر دیں اورلوگوں کے لئے بھی وہی عکم کریں جوخودایے لئے کرتے ہیں۔ سابقو ن کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں بھتے اقوال ہیں مثلاً انہاء ٔ اہل علیین ٔ حضرت یوشع بن نون جوحضرت موی پرسب سے پہلے ا پیان لائے تھے وہ مومن جن کا ذکر سور ہ کلیمین میں ہے جوحضرت عیسی پر پہلے ایمان لائے تھے حضرت علی بن ابی طالب جومحدرسول اللہ علیہ کی طرف سبقت کر گئے تھے وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی ہرامت کے وہ لوگ جواینے اپنے نبیوں پر پہلنے پہل ایمان لائے تنے وہ لوگ جومجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں جو جہاد میں سب سے آ گے نکلتے ہیں- یہ سب اتوال دراصل سیح ہیں یعنی پیر سب لوگ سابقون ہیں-اللہ تعالی کے فرمان کو آ گے بڑھ کردوسروں پر سبقت کر کے قبول کرنے والے سب اس میں داخل ہیں ، قرآن کریم میں اور جگہ ہے سَارعُوٓ اللّٰی مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّکُمُ الحُ' اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو 'جس کا عرض مثل آسان و زمین کے ہے پس جس مخص نے اس دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کی وہ آخرت میں خدا کی نعمتوں کی طرف بھی سابق ہی رہے گا، مرعمل کی جزاای جنس سے ہوتی ہے جیسا جوکرتا ہے دیساہی پا تا ہے اس لئے یہاں انکی نسبت فر مایا گیا پیمقر بین خدا ہیں 'پیغتوں والی جنت میں ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبدالله بن عمر و عصروی ہے کہ فرشتوں نے درگاہ خدا میں عرض کی کہ پروردگارتو نے ابن آ دم کے لئے تو د نیا بنادی ہے'وہ وہاں کھاتے پیلتے ہیں اور بیوی بچوں سےلطف اٹھاتے ہیں پس ہمارے لئے آخرت کردے جواب ملا کہ میں ایپانہیں کروں گا'انہوں نے تین مرتبہ یہی دعا کی پس خدا تعالیٰ نے فرمایا میں نے جسےا بیے ہاتھ سے پیدا کیا'اسےان جبییا ہرگز نہ کروں گاجنہیں میں نے صرف لفظ کن سے پیدا کیا -حضرت امام دارمی رحمة الله علیہ نے بھی اس اٹر کواٹی کتاب الر علی الجمیه میں وارد کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللدعزوجل فرمایا جے میں فراسے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی نیک اولادکو میں اس جیسانہ کروں گا جے میں نے کہا ہوجا تو وہ ہوگیا۔

ثُلَةً مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ الْإِخِرِينَ ﴿ عَلَى سُرُي مَوْضُونَ ﴿ ثَلَةً مِنَ الْأَخِرِينَ ﴿ عَلَيْهِمُ وَلَكَ الْ فَكَ مُنَا لَا لِإِخْرِينَ ﴿ عَلَيْهِمُ وَلَكَ الْ فَكَ مَنَا اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِمُ وَلَكَ الْ فَيَ عَلَيْهِمُ وَلَكَ الْ فَي عَلَيْهِمُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالِ مِنْ اللَّهِمِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالًا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

بہت بڑا گروہ تو اعظے لوگوں میں سے ہوگا O اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے O یہلوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے O تختوں پرایک دوسرے کے سامنے تکیدلگائے بیشھے ہوں گے O ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے O آ مدور فت کریں گئ آ بخورے اور آ فابے لے کراور ایسا جام لے کے دبہتر میں گئٹ است میں O

میں سے بھی ہیں-ان اولین و آخرین کی تفیر میں گی قول ہیں مثلاً اگلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے امام این جریرای قول کو پیند کرتے ہیں اوراس حدیث کوبھی اس قول کی پختگی میں پیش کرتے ہیں کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا ہم پچھلے ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہیں اوراس قول کی تائیداین ابی حاتم کی اس روایت ہے بھی ہو عتی ہے کہ جب بیاتری اصحاب رسول پر بھاری پڑا کی بیآ ہے اتری نللة مِنَ الْاَوَّلِينَ وَنُلَّةٌ مِنَ الْاحِدِينَ تَوْ آتخضرت عَلِيَّة ن فرمايا مجھاميد ہے كەكل الل جنت كى چوتھائى تم موبلكة تم موبلكة ومول آ دھتم ہوئتم آ دھی جنت کے مالک ہو گے اور باقی آ دھی تمام امتوں میں تقتیم ہوگی جن میں تم بھی شریک ہو-بیصد بث منداحد میں بھی ہے-ابن عسا کرمیں ہے حضرت عمر نے اس آیت کون کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آگلی امتوں میں سے بہت لوگ سابقین میں داخل ہوں گے اور ہم میں سے کم لوگ؟ اس کے ایک سال کے بعدید آیت نازل ہوئی کہ اگلوں میں سے بھی بہت اور پچھلوں میں سے بھی بہت -حضور یے حضرت عرا کو بلا کرکہا سنوحضرت آ دم سے لے کر جھے تک ثلة ہے اور صرف میری امت ثله ہے - ہم اینے ثله کو پورا کرنے کے لئے ان حبشیوں کو بھی لے لیس مے جواونٹ کے چرواہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے واحداور لاشریک ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ لکین اس روایت کی سند میں نظر ہے ہاں بہت سندول کے ساتھ حضور کا بیفر مان ثابت ہے کہ مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کی چوتھائی ہوآخر تک - پس الحمداللدیدا یک بہترین خوشخری ہے - امام ابن جریز نے جس قول کو پیندفر مایا ہے اس میں ذراغور کرنے کی ضرورت ہے بلکد دراصل یتول بہت کمزور ہے۔ کیونکہ الفاظ قرآن سے اس امت کا اورتمام امتوں سے افعنل واعلیٰ ہونا ٹابت ہے پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ تقریبین بارگاہ صدیت اورامتوں میں سے تو بہت سے ہوئے اوراس بہترین امت میں سے کم ہوں بال بیتو جید ہوسکتی ہے کدان تمام امتوں کے مقرب ال كرصرف اس ايك امت كےمقربين كى تعداد سے برھ جائيں ليكن باظا برتوبيمعلوم ہوتا ہے كےكل امتوں كےمقربين سے صرف اس امت کے مقربین کی تعدادزیادہ ہوگی - آ گے اللہ کوعلم ہے - دوسرا قول اس جملہ کی تغییر میں بیہ ہے کہ اس امت کے شروع زمانے کے لوگوں میں سے مقربین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بعد کے لوگوں میں کم - یہی قول راج ہے-

الغرض بیامت باقی تمام امتوں ہے افغنل واشرف ہے اور اس میں مقربین خدا بہنست اور امتوں کے بہت ہیں اور بہت بڑے مرتبہ والے کیونکد دین کے کامل ہونے اور نبی کے عالی مرتبہ ہونے کے لحاظ سے بیسب بہتر ہیں۔ تواتر کے ساتھ بیھ دیث ہوت کو پہنچ چک سے کہ رسول القدہ علی ہے نے فرمایا اس امت میں سے ستر بڑار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا نمیں گے اور ہر بڑار کے ساتھ ستر بڑار اور بول گے۔ طبر انی میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت قیامت کے روز کھڑی کی جائے گی جو اس گے۔ طبر انی میں زائد ہوگی کہ گویا رات آگئ زمین کے تمام کناروں کو گھیر لے گی فرشتے کہنے گئیس کے سب نبیوں کے ساتھ جتنے لوگ آگئیں ان سے بہت ہی ذیادہ گھر میں ہے۔ ساتھ ہیں۔

مناسب مقام ہے کہ بہت بری جماعت اگلوں میں سے اور بہت ہی بری پچھلوں میں نے والی آیت کی تغییر کے موقع پر بید صدیث ذکر کردی جائے جو حافظ ابو بکر پہنی رحمۃ القد علیہ نے دلائل النہ ق میں وارد کی ہے کہ رسول علی جسٹ کی نماز پڑھتے پاؤں موڑے ہوئی ہوں ہوں کہ بین ہر رہ ہوں کہ بین ہون اللّه کان تو آبا پھر فرماتے سے بی نماز پڑھتے پاؤں موڑے کے ایک دن کے گناہ سات سو بھی بڑھ جا تھی وہ می بڑھ جا نمیں وہ بخبر ہے پھر دومر تبدای کوفر ماتے بھر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیضتے اور چونکہ حضور کو خواب اچھا معلوم ہوتا تھا اس لئے پوچھتے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ ابوز ل کہتے ہیں ایک دن ای طرح حسب عادت آپ نے دریافت فرمایا تو میں نے کہا ہاں یارسول اللہ میں نے ایک خواب و یکھا ہے فرمایا خدا خیرے ملائے شرے بچائے ہمارے لئے بہتر کے بہتر ہوا کہ بہتر کے ایک برسر بنا خواب بیان کرہ میں ایک دن ای طرح میں نے کہایا رسول اللہ علی میں نے دیکھا کہ اور بیشا راوگ اس راستے میں چلے جارہ ہیں بیراست ہوا نواع واللہ نے ایک مرسورواں ہے ہیں بیراست جانواع واقعام کے درخت خوشما بھلے بھو لے کھڑے ہیں اب بیل نے دیکھا کہ بہلی جماعت جوآئی اور اس باغ کے پاس بیٹی تو انہوں جانواع واقعام کے درخت خوشما بھلے بھو لے کھڑے ہیں اب بیل نے دیکھا کہ بہلی جماعت جوآئی اور اس باغ کے پاس بیٹی تو انہوں نے این میں دیکھا کہ اور اس باغ کے پاس بیٹی تو انہوں نے این مرسورواں باغ بھی تھیں کے پاس بیٹی تو انہوں نے این سوریاں بین دا تھیں باس ہواریاں تیز کرلیں دائیں بائیں بیس کے اور تیز رقاری کے ساتھ یہاں ہے گذر گے۔

پھردوسری جماعت آئی جوتعداد میں بہت زیادہ تھی جب بہاں پنچو بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرانا چگانا شروع کہ بیا اور بعضوں نے پچھے لے بیا اور پہوا تو یتو پھول گئے اور کہنے گئے بیسب بعضوں نے پچھے جانے بیا اور پہوا تو یتو پھول گئے اور کہنے گئے بیسب سے اچھی جگہ ہے گویا بیا اور پل کے اور کہنے گئے بیسب سے اچھی جگہ ہے گویا میں آئیس و کھے باہوں کہ وہ دائیس بائیس جھک پڑے میں نے یدد کھا کہا کہ سا جب دور نکل گیا تو میں انہیں و کھے رہا ہوں کہ وہ دائیس بائور آپ اس کے اعلیٰ درجہ پرتشر نیف فرما ہیں اور آپ کی دائیس جانب ایک صاحب ہیں گئدم گول رنگ بھری انگیوں والے دراز قد جب کلام کرتے ہیں تو سب خاموثی سے سنتے ہیں اور لوگ او نیچے ہو ہو کر توجہ سے ان کی باتی ہیں تین ہیں اور آپ کی بائیس طرف ایک خض ہیں بھرے جس کے درمیا نہ قد کے جن می چہرہ پر بکٹر ت تل ہیں ان کے بال گویا پانی سے تر ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بال گویا پانی سے تر ہیں گھراس سے آگے ایک خص ہیں جو اخلاق و عادات میں اور جب دوہ بات کرتے ہیں تو ان کے اکرام کی وجہ سے سب لوگ جھک جاتے ہیں پھراس سے آگے ایک خص ہیں جو اخلاق و عادات میں اور چرے نقٹے میں بالکل آپ سے مشابہت رکھتے ہیں آ پ لوگ سب ان کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں اور ان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سے چرے نقٹے میں بالکل آپ سے مشابہت رکھتے ہیں آ آپ اوگ سب ان کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں اور ان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سے حالت بدل گئی اور آپ نے فرمایا سید ھے سے اور تی جے مراد تو وہ دین ہے جے میں لے کرخدا کی طرف آیا ہوں اور جس ہدایت پرتم حالت برائی ہورائر برائی برائی برائی برائی ہورائی جوتم نے دیکھا ہو وہ دیا ہو اور اس کی عیش وعشرت کا دل بھانے والا سامان میں اور میرے اصحاب تو اس سے گذر جا کیں

گے نہ ہم اس میں مشغول ہوں گے نہ وہ ہمیں چمٹے گی نہ ہمار اتعلق!س سے ہو گانداس کا تعلق ہم سے نہ ہم اس کی حیابت کریں گے نہ وہ ہمیں لیٹے گی' پھر ہمارے بعد دوسری جماعت آئے گی جوہم ہے تعداد میں بہت زیادہ ہو گی ان میں ہے بعض تو اس دنیا میں پھنس جا تمیں گےاور بعض بقدرها جت لے لیں گےاور چل دیں گےاور نجات پالیں گے؛ پھران کے بعدز بروست جماعت آئے گی جواس د نیامیں بالکل متغزق بوجائ كى اورداكي باكي ببك جائ فانا لنه وإنا إليه واحفون- ابرية موتم الى سيدى واه طلة ربوك يهال تك كهجم ہے تمہاری ملاقات ہوجائے گی جس منبر کے آخری ساتویں درجہ پرتم نے مجھے دیکھااس کی تعبیریہ ہے کہ دنیا کی عمرسات ہزار سال کی ہے میں آ خری بزارویر سال میں ہول میرے دائیں جس گندمی رنگ مونی ہتھیلی والے انسان کوتم نے دیکھا وہ حضرت موی علیہ السلام ہیں جب وہ کلام کرتے بئیں تولوگ اونیچے ہوجاتے ہیں اس لئے کہ انہیں القد تعالیٰ ہے شرف ہم کلا می ہوچکا ہے اور جنہیں تم نے میرے بائمیں دیکھا جو درمیانہ قد کے جرے جسم کے بہت ہے کوں والے تھے جن کے بال پانی ہے تر نظر آتے تھے وہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام ہیں چونکہ ان کا اگرام الله تعالیٰ نے کیا ہے ہم سب بھی ان کی ہزرگ کرتے ہیں اور جن شیخ کوتم نے بالکل مجھ سادیکھاوہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بین ہم سب ان کا قصد کرتے ہیں اوران کی اقتد ااور تابعداری کرتے ہیں اور جس اؤٹنی کوتم نے دیکھا کہ میں اے کھڑی کررہا ہوں اس سے مراد قیامت سے جومیری امت پر قائم ہوگی ندمیرے بعد کوئی نبی ہے ندمیری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کرتے تھے۔ان کے بیٹھنے کے تخت اور آرام کرنے کے پلٹگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے جن میں جگہ یہ جگہ موتی لکے ہوئے ہول گے درویا قوت جز ہے ہوئے ہول گے- بدفعیل معنی میں مفعول کے ہے اس لئے اونٹنی کے پیٹ کے ینچے والے کو و ضین کہتے ہیں-سب کے مندآ پس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے کوئی کسی کی طرف پیٹیرد ہے ہوئے نہ ہوگا'وہ علماءان کی خدمت گذاری میں مشغول بول کے جوعمر میں ویسے ہی چھوٹے رہیں گے نہ بڑے ہوں نہ بوڑ ھے ہوں نہان میں تغیر وتبدل آئے -اکو اب کہتے ہیں ان کوزوں کوجن ک ٹونٹی اور پکڑنے کی چیز نہ ہواور اَہاریٰق وہ آ فتا ہے جوٹونٹی داراور پکڑے جانے کے قابل ہوں۔ پیرسب شراب کی جاری نہر ہے چھلکتے ہوئے ہوں گے جوشراب نختم ہونے کم ہو کیونکداس کے چشمے بررے ہیں جام جھلکتے ہوئے ہروقت اپنے نازک باتھوں میں لئے ہو نے پگل اندام ساقی ادھرادھ گشت کررہے ہوں گے۔

## لا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ اللَّهُ وَفَا كِهَةٍ مِّمَا يَتَحَيَّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَوْلَ مَ اللَّهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَنْ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَنْ

جس سے ندمر میں در دہونے قتل میں فتورآ ے O اورائیے میوے لئے ہوئے جوان کی پیند کے ہوں O اور پر ندوں کے گوشت جوانہیں مرغوب ہوں O

جنت کی تعمیں: ہیں ہیں اور اور کیف کے عمل و در مرہوندان کی عقل زائل ہو بلکہ باوجود پورے ہروراور کیف کے عمل و داس پی جگہ تائم مرہیں گا۔ اس شراب میں جار صفتیں ہیں نشٹ سر درد کے اور پیشا ب پس پروردگار عالم نے جنت کی شراب کا ذکر کر کے ان جاروں نقصانوں کی نفی کردی کہ وہ شراب ان نقصانات سے پاک ہے۔ پھرفتم ہم کے میو نے اور طرح کے کہ شراب کا ذکر کر کے ان جاروں نقصانوں کی نفی کردی کہ وہ شراب ان نقصانات سے پاک ہے۔ پھرفتم ہم کے میو نے اور طرح کے پرندوں کے گوشت کی طرف دل کی رغبت ہو موجود ہوجائے گا' یہ تمام چزیں پرندوں کے گوشت کی طرف دل کی رغبت ہو موجود ہوجائے گا' یہ تمام چزیں لئے ہوئے ان کے سیفے شعار خدام ہروفت ان کے اردگردگھو متے رہیں گے تا کہ جس چزکی جب بھی خواہش ہولے لیں۔ اس آیت ہیں

كنير سورة واقعه- پاره ۱۷ م

دلیل ہے کہ آ دمی میوے چن چن کرایی خواہش کے مطابق کھا سکتا ہے۔

مندابویعلیٰ موصلی میں ہے حضرت عکراش بن ذویب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے صدقہ کے مال لے کررسول الله عليه كل خدمت ميں حاضر ہوا-آپ مهاجرين اور انصار ميں تشريف فرما تھے ميرے ساتھ ذكو ہے بہت ہے اونٹ تھے گويا كه وہ ريت کے درختوں کے چرائے ہوئے نو جوان اونٹ ہیں'آپ نے فرمایاتم کون ہو؟ میں نے کہا عکراش بن ذویبُ فرمایا اپنانسب نامہ دورتک بیان کردو' میں نے مرہ بن دبیک تک کہدسنا یا اور ساتھ ہی کہا کہ زکو ۃ مرہ بن عبید کی ہے۔ پس حضور مسکرائے اور فرمانے لگے بیمیری قوم کے اونٹ ہیں میمیری قوم کے صدقہ کا مال ہے بھر تھم دیا کہ صدقے کے اونٹوں کے نشان ان پر کردواوران کے ساتھ انہیں بھی ملادؤ پھر میرا ہاتھ پکڑ کرام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملاکہ ہاں چنانچہ ایک بزی گن میں چوری ہوئی رونی آئی آپ نے اور میں نے کھانا شروع کیا۔ میں ادھرادھر سے نوالے لینے لگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ تھام لیا اور فر مایا ا ہے عکراش! بیتوالی قتم کا کھانا ہے ایک جگہ ہے کھاؤ - پھرا یک سینی تر تھجوروں کی یا خشک تھجوروں کی آئی' میں نے صرف میرے سامنے جو تھیں انہیں کھانا شروع کیا ہاں رسول اللہ علی ہے اوھرادھر سے جہاں سے جو پیند آتی تھی لے لیتے بھے اور مجھ سے بھی فرمایا اے عکراش!اس میں ہرطرح کی تھجوریں ہیں' جہاں سے جا ہو کھاؤ' جس قتم کی تھجور جا ہو لےلؤ پھریانی آیا پس حضور ًنے اپنے ہاتھ دھوئے اور وہی تر ہاتھا سے چہرے پراور دونوں بازؤوں پراورسر پرتین دفعہ پھیر لئے اور فر مایا اے عکراش! بیوضو ہے اس چیز سے جھے آگ نے متغیر کیا ہو- (ترمذی اور ابن ماجہ) امام ترمذی اے غریب بتلاتے ہیں - منداحد میں ہے کہ رسول اللہ عظیہ کوخواب پسند تھا 'بسا اوقات آپ یو جھ لیا کرتے تھے کہ کی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی ذکر کرتا اور پھر حضوراً س خواب سے خوش ہوتے تو اسے بہت اچھا لگتا - ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئیں اور کہایار سول اللہ ایس نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا میرے پاس کوئی آیا اور مجھے مدینہ سے لے چلا اور جنت میں پہنچا دیا' پھر میں نے ایک دھا کا سنا جس سے جنت میں ہل چل چچ گئی' میں نے جونظراٹھا کر دیکھا تو فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں بن فلاں کو دیکھا' ہارہ مخصوں کے نام لئے انہی ہارہ مخصوں کا ایک لشکر بنا کرآ مخضرت علیق نے کی دن ہوئے ایک مہم پرروانہ کیا ہوا تھا۔فرماتی ہیں' انہیں لایا گیا بیاطلس کے کپڑے پہنے ہوئے تنے ان کی رگیس جوش مارر ہی تھیں' تھم ہوا کہ انہیں نہر بیدج میں لے جاؤیا بیذخ کہا' جب ان لوگوں نے اس نہر میں غوطداگایا تو ان کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح حیکنے لگ گئے پھر ایک سونے کی سینی میں گدری تھجوریں آئیں جوانہوں نے اپی حسب منشا کھائیں اور ساتھ ہی ہر طرح کے میوے جو چوطرف چنے ہوئے تھے جس میوے کوان کا جی جا ہتا تھا لیتے تھے اور کھاتے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی اور وہ میو ہے کھائے 'مدت کے بعد ایک قاصد آیا اور کہا فلاں فلاں اشخاص جنہیں آپ نے لٹکر میں جیجا تھاشہید ہو گئے ٹھیک بار ہخصوں کے نام لئے اور بیو ہی نام تھے جنہیں اس بیوی صاحبہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔حضور م نے ان نیک بخت صحابیّا کو پھر بلوایا اور فر مایا پناخواب دوبارہ بیان کرواس نے پھر بیان کیااورا نہی لوگوں کے نام لئے جن کے نام قاصد نے لئے تھے-طبرانی میں ہے کہ جنتی جس میوے کو درخت سے تو ڑے گا 'وہیں اس جیسااور پھل لگ جائے گا-

منداحد میں ہے کہ جنتی پرند بختی اونٹ کے برابر ہیں جو جنت میں جرتے چکتے رہتے ہیں-حفرت صدیق نے کہایار سول اللہ! پہ پرندتونہایت ہی مزے کے ہوں گے آپ نے فرمایاان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ ناز ونعمت والے ہوں گے۔ تین مرتبہ یہی جملہ ارشا دفر ما کر پیرفر ما یا مجصے خدا سے امید ہے کہ اے ابو پکڑاتم ان میں ہے ہو جوان پرندوں کا گوشت کھا ئیں گے۔ حافظ ابوعبداللہ مصری کی کتاب صفحہ

کے برابر پرندا کر بیٹھتے ہیں- ابو بکر نے فر مایا پھرتو یہ پرند بڑی ہی تعتوں والے ہوں گئ آپ نے فر مایاان سے زیادہ تعتوں والے ان کے کھانے والے ہوں گئ آپ نے فر مایاان سے زیادہ تعتوں والے ان کے کھانے والے ہوں گے اور ان شاء اللہ تم بھی انہی میں ہے ہو-حضرت قمادہ ہی یہ پچھلا حصہ مروی ہے- ابن ابی الد نیا میں صدیث ہے کہ حضور سے کوشر کی جارت سوال ہوا تو آپ نے فر مایا وہ جنتی نہر ہے جو مجھے اللہ عز وجل نے عطافر مائی ہے دود ھے بے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے ایک میں کے دور ہے ہے کہ اللہ عز وجل نے عطافر مائی ہے دور ھے بے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے نیا

میٹھااس کا پائی ہے اس کے کنار سے بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندہیں-حضرت عمر نے فرمایا وہ پرندتو بڑے مزے میں ہیں- آپ نے فرمایا ان کا کھانے والا ان سے زیادہ مزے میں ہے- (ترمذی)

امام ترندگ اے حسن کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ عظیے فرماتے ہیں جنت میں ایک پرند ہے جس کے ستر ہزار پر ہیں جنتی کے دسترخوان پردو آئے گا' ہر پر سے اس کے ایک تسم نکلے گی جودودھ سے زیادہ سفیداور مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹمی ' پھردوسرے پر سے دوسری قسم نکلے گی اسی طرح ہر پر سے ایک دوسر سے سے جداگانہ 'پھروہ پرنداڑ جائے گا۔ بیحدیث بہت ہی غریب ہے

اوراس کے راوی رصانی اوران کے استاد دونوں ضعیف ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت کعب سے سروی ہے کہ جنتی پرندشل بختی اونٹوں کے ہیں جو جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں' جنتیوں کا دل جس پرند کے کھانے کو چاہے گاوہ اس کے سامنے آجائے گا'وہ جتنا چاہے گا جس پہلو کا گوشت پسند کرے گا کھائے گا' پھروہ پرنداڑ جائے گا اور جیسا تھا ویسا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

الله تعالى عنفره الته بين جنت كبس برندكوة وإجالاه و بعنا بعنا يرب ما خدّ والحالات بين جنت كبس برندكوة وإجالاه و المحقول الملكو المحقول الملكو المحقول المحتود المحتود

(آیت:۲۲-۲۲) حور کی دوسری قرات رے کے ذریہ بھی ہے۔ پیش سے قویہ مطلب ہے کہ جنتیوں کے لئے حوریں ہون گی اور زیسے سے مطلب ہے کہ جنتیوں کے لئے حوریں ہون گی اور زیسے سے مطلب ہے کہ گویا اعظے اعراب کی ماتحی میں بیا عراب بھی ہے جیسے و امُسَحُوا بِرُوسِکُمُ وَارُحُلِکُمُ میں زہر کی قرائت ہوا ہوں ہوں ہونے ہوں ہواد جیسے کہ علینہ کم ٹیکا بُ سُندُسِ خُصُرٌ وَ اسْتَبَرَقٌ میں اور بیمی بھی ہوسے ہیں کہ غلان اپنے ساتھ حوریں بھی لئے ہوئے ہوں گئے لئے کہ سے سورہ کی سے سورہ کی جیسے تروتازہ سفید صاف موتی ہوں جیسے سورہ کے لئے لئے ان کے سورہ سفید صاف میں نہ کہ مالے میں ہوں گئے ہوئے کہ ساتھ میں اور بدلہ ہے بعنی صافات میں ہے کا تھی میں میں میں بھی بیومف می تغییر گذر چکا ہے۔ بیان کے ٹیک اعمال کا صلہ اور بدلہ ہے بعنی بیتے ان کی حسن کارگذاری کا انعام ہے۔ یہ جنت میں لغو بیہودہ ہے مین خلاف طبع آدئی کلم بھی نہ نیں گئے حقارت اور برائی کا ایک لفظ بھی بہتے ان کی حسن کارگذاری کا انعام ہے۔ یہ جنت میں لغو بیہودہ ہے معنی خلاف طبع آدئی کلم بھی نہ نیں گئے حقارت اور برائی کا ایک لفظ بھی

کان میں ندر سے گا- جیسے اور آیت میں لیے لا تسمع فی لها لاغیة فنول کلای اے ان کے کان محفوظ رہیں گے۔ کوئی فتیج کلام کان میں

نہ پڑے گا- بال صرف سلامتی بھرے سلام کے کلمات ایک دوسرول کو کہیں گے- جیسے اور جگدار شادفر مایا تحییت کی سلام ان کا تخد آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا- ان کی بات چیت لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی-



اور داہنے ہاتھ والے کیا بی اچھے میں دائے ہاتھ والے؟ ۞ وہ کا تول یغیر کی © بیر پول اور نہ بہتہ کیلوں ۞ اور لیے لیےسایوں ۞ اور ہتے ہوئے پانیوں ۞ اور بَنش تر پچلوں ۞ جونہ نتم ہوں اور ندروک لئے جا نمیں ۞ اور او پنچے او شیخ فرشوں میں ہوں گے ۞

اصحاب يميين اوران يرانعامات اللي : ١٥ ١٥ يت: ٢٥-٣٣ )سابقين كاحال بيان كرك الله تعالى اب ابراركاحال بيان فرماتا ہے جوسابقین ہے کم مرتبہ ہیں۔ ان کا کیا حال ہے اور کیا نتیجہ ہے؟ اسے سنو! بیان جنتوں میں ہیں جہاں ہیری کے درخت ہیں کیکن کا نٹول دارنبیں اور پھل بدکٹر ت اور بہترین ہیں' دنیا میں بیری کے درخت زیادہ کا نٹوں والے اور کم کھلوں والے ہوتے ہیں۔ جنت کے بیدرخت زیادہ مچلوں والے اور بالکل بے خار ہول گئ مچلوں کے بوجھ سے درخت کے نئے جھکے جاتے ہول گے۔حضرت ابو بکراحمد بن نجار رحمة التدعليد نے ايك روايت واردكى ہے كە محاب كتيج بين كداعرابيون كاحفور كيما منة آنااور آپ سے مسائل يو چھنا جميس بهت نفع ويتا تھا-آیک مرتبه ایک اعرابی نے آ کرکہایارسول الله! قرآن میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر ہے جواید ادیتا ہے آپ نے یو چھاوہ کون سا؟اس نے کہا پیری کا درخت-آب نے فرمایا پھرتونے اس کے ساتھ ہی لفظ منحضُو دِ نہیں پڑھا؟ اس کے کا نے اللہ تعالی نے دور کرد سے ہیں اوران کے بدیے پھل بیدا کردیئے ہیں ہر ہر بیری میں بہترقتم کے ذائقے ہوں گے جن کارنگ ومز ومختلف ہوگا - بیروایت دوسری کتابول میں بھی مروی ہے۔ اس میں اغظ صَلْع ہے اورستر ذائقوں کا بیان ہے۔ طلح ایک بڑا درخت ہے جو حجاز کی سرز مین میں ہوتا ہے 'یہ کا نٹوں دار ورخت ہے اس میں کا شنے بہت زیادہ ہوتے میں - چنانچداہن جریرے نے اس کی شہادت عربی کے ایک شعرے بھی دی ہے - منطُود کے معنی تدبه ته پھل والا بھل سے لدا ہوا۔ ان دونوں کا ذکر اس لئے ہوا کہ عرب ان درختوں کی گبری اور میضی چھاؤں کو پسند کرتے تھے۔ بدورخت بظاہر دنیوی درخت جیسا ہو گالیکن بجائے کاننوں کے اس میں شیریں پھل ہوں گے۔ جو ہریؓ فرماتے ہیں طلح بھی کہتے ہیں اورطلع بھی' حضرت علی رضی التدعند ہے بھی میدمروی ہے توممکن کے کہ بیجھی بیری کی ہی صفت ہویعنی وہ بیریاں بے خاراور بکثر ت پھلدار میں والتداعلم-اورمفرات نے اللہ عمراد كيد كاورخت كها بئ الل يمن كيل كو كت بين اورابل حجازموز كت بين- لمب لمب سايول ميل سيهول ع-تنتیج بخاری میں رسول مقبول عظی فرماتے میں کہ جنت کے درخت کے سائے تلے تیز سوار سوسال تک چلتارے گالیکن سابی فتم نہ ہوگا - اگرتم چاہواس آیت کو پردھو-مسلم میں بھی بیروایت موجود ہےاورمنداحد میں بھی اورمندابویعلیٰ میں بھی مندکی اور حدیث میں شک کے ساتھ ے یعنی ستریا سواور یہ جس ہے کہ یہ شجر الحلدہ۔

ابن جریداور تر ہذی میں بھی میڈھدیٹ ہے پس مید میٹ متواتر اور قطعاتیج ہے اس کی اسناد بہت ہیں اوراس کے راوی ثقہ میں ابن ابی جاتم وغیرہ میں بھی میدمدیث ہے۔ حضرت ابو ہر برہؓ نے جب میدوایت بیان کی اور حضرت کعب کے کانوں تک پینچی تو آپ نے فرمایا اس

تنسير سورة واقعد بإردكا الله کی تنم جس نے تورات حضرت موی پراور قرآن حضرت محمد عظیقه پراتارا که اگر کوئی شخص نو جوان اونٹنی پرسوار ہو کراس وقت تک چیتا رہے جب تک وہ بڑھیا ہوکر گر جائے تو بھی اس کی انتہا کونہیں پہنچے سکتا'القد تعالیٰ نے اے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اورخود آپ اس میں اپنے یا س کی روح پھونکی ہےاس کی شاخیں جنت کی دیواروں ہے باہرنگلی ہوئی ہیں' جنت کی تمام نہریں ای درخت کی جز ئے گلتی ہیں۔ ابوصیسن کہتے ہیں کہ ایک موضع میں ایک دروازے پر ہم تھے ہمارے ساتھ ابوصالح اورشقیق جہنی بھی تھے اور ابوصالے نے حضرت ابو ہریرہ والی اوپر کی حدیث بیان کی اورکہا کیا تو ابو ہریرۂ کو جھنلاتا ہے؟ اس نے کہانہیں انہیں تونہیں تجھے جھٹلاتا ہوں۔ پس بی قاریوں پر بہت گراں گذرا۔ میں کہتا ہوں اس ثابت صحیح حدیث کو جوجھٹلائے وہ فلطی پر ہے۔ تر مذی میں ہے جنت کے ہر درخت کا تناسونے کا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے برطرف سوسوسال کے راہتے تک سابہ پھیلا ہوا ہے۔ جنتی لوگ اس کے پنیچ آ کر ہیکھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کسی کو دنیوی کھیل تماشے اور دل بہلاوے یاد آتے ہیں تو اس وقت ایک جنتی ہوا چلتی ہے اور اس درخت میں سے تمام راگ را گنیاں با ہے گا ہے اور کھیل تماشوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں میا ٹرغریب ہے اور اس کی سندقوی ہے۔حضرت عمرو بن میمون ٌ فرماتے ہیں میر سامیستر ہزارسال کی طولانی میں ہوگا- آپ ہے مرفوع حدیث میں ایک سوسال مروی ہے بیسا میگفتا ہی نہیں' نہ سورج آئے نیگر ہی ستائے فجر کے طلوع ہونے سے پیشتر کا ساں ہرونت اس کے نیچر ، بتاہے-ابن مسعودٌ قرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو سج صادق کے بعد سے لے کر آفاب کے طلوع ہونے کے درمیان درمیان رہتا ہے-سامیہ کے مضمون کی روایتیں بھی اس سے پہلے گذر چکی ہیں جیسے نُدُ جِلْهُ مُ ظِلًّا ظَلِيُلًا اوراُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا اور فِي ظِلَالِ وَعُيُون وغيره- بإنى بوگابتا بوامگرنهروں كَائر هـاوركهدى بوكى زمين نه بو گئاس کی پوری تفییرفینها اُنهار مِن مَّآءِ غَیُرِ اسِنِ میں گذر چگی ہے-ان کے پاس بکثرت طرح طرح کا دیذمیوے ہیں جونہ کس آ کھے نے ویکھے نہسی کان نے سنے نہسی انسانی ول پران کا وہم وخیال گذرا- جیسے اور آیت میں ہے جب وہاں پھلوں سے روزی دیئے جا ئیں گےتو کہیں گے کہ پہتو ہم پہلے بھی دنتیگئے تھے کیونکہ بالکل ہم شکل ہوں گےلین جب کھا نئیں گےتو ذا نقدادر ہی پائیں گے۔ فعیجین میں سدر ہانتہیٰ کے ذکر میں ہے کہاس کے بیے مثل ہاتھی کے کانوں کے ہوں گے اور پھل مثل ججر کے بڑے بڑے مثلوں کے بول گے-حضرت ابن عباس کی اس حدیث میں جس میں آپ نے سورج کے گہن ہونے کا اور حضور کا سورج گہن کی نماز ادا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے میجی ہے کہ بعد فراغت آپ کے ساتھ نمازیوں نے آپ سے یو چھاحضور کہم نے آپ کواس جگر آ گے بڑھتے اور چھے سنتے دیکھا' کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی' جنت کے میوے کا خوشہ لینا جاً ہا' اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اورتم کھاتے رہتے۔ ابویعلی میں ہے کہ ظہر کی فرض نماز پڑھاتے ہوئے حضور آ گے بڑھ گئے اور ہم بھی' پھر آ پ نے گویا کوئی چیز کینی حیا ہی پھر پیچے ہے آئے۔ نمازے فارغ ہوکر حضرت الی بن کعب نے پوچھا کہ حضور آئ تو آپ نے ایس بات کی جواس سے پہلے بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گنی اور جواس میں تروتاز گی اور سبزی ہے میں نے اس میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑنا چاہا تا کہ ااکر

تمہیں دوں پس میرےاوراس کے درمیان پردہ حاکل کر دیا گیااوراگراس میں اے تمہارے پاس لے آتا تو زمین و آسان کے درمیان کی مخلوق اسے کھاتی رہتی تا ہم اس میں ذرای بھی کی نہ آتی -اس کے شل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیٹے مسلم شریف میں بھی مروی ہے-

مندامام احدیں ہے کہ ایک اعرابی نے آن کرآ مخضرت عظیم ہے حوض کوڑ کی بابت سوال کیا اور جنت کا بھی ذکر کیا ' بوچھا کہ کیا اس میں میوے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں-وہاں طولی نامی درخت بھی ہے؟ پھر کچھ کہا جو مجھنے یا ذہیں پھر پوچیاہ ہ در فیت ہماری زمین کے کس درخت سے مشاببت رکھتا ہے؟ آپ نے فر مایا تیرے ملک کی زمین میں کوئی درخت اس کا ہم شکل نہیں - کیا تو شام میں عیا ہے؟ اس

نے کہانیں فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جے جوزہ کہتے ہیں ایک ہی تناہوتا ہے اوراو پر کا حصہ پھیلا ہواہوتا ہے وہ البتداس کے مشابہ ہے۔ اس نے پو چھاجتی خوشے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کالا کوا مہید بھر تک اڑتارہے استے بڑے۔ وہ کہنے لگا اس درخت کا تناکس قدر موٹا ہے؟ آپ نے فرمایا اگرتو اپنی اوٹی کے کچھوڑ دے اوروہ چلارہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر گر پڑے تب بھی اس کے سنے کا چکر پورائیس کرسکا۔ اس نے کہا اس میں اگور بھی گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پو چھا گئے بڑے؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا بھی تیرے باپ پورائیس کرسکا۔ اس نے کہا اس میں اگور بھی گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پو چھا گئے بڑے؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا بھی تیرے باپ نے اپنے ریوڑ میں سے کوئی موٹا تازہ میراؤن کو کراس کی کھال کھنچے کرتیری ماں کودے کر کہا ہے کہ اس کا ڈول بنالو؟ اس نے کہا ہاں فرمایا بھر اس سے بی کھر والوں کوکائی ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ بس استے بی بڑے ہو ہے جو بیں اس نے کہا پاک ٹی کھر اوالوں کوکائی ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ ساری براوری کو بھر ہے میں ہیں اور گرمیوں میں ٹیس یا ساری براوری کو بھر ہیں ہیں اور گرمیوں میں ٹیس یا جس خور ہیں ہیں بیار اس کے ہی تھی کو اس نے بہلے صدیت میں گذر چکا۔ ان کے فرش بلندو بالازم اور گدگدے دا حت و مجمور ہوں سے بہلے صدیت میں گذر چکا۔ ان کے فرش بلندو بالازم اور گدگدے دا حت و کہاں تے بہلے صدیت میں گذر چکا۔ ان کے فرش بلندو بالازم اور گدگدے دا حت و کہاں تے بہلے صدیت میں گذر چکا۔ ان کے فرش بلندو بالازم اور گدگدے دا حت و کہاں گئی ہوں گے۔

حضور گرماتے ہیں ان کی اونچائی اتن ہوگی جنتی زمین و آسان کی لینی پانچ سوسال کی (ترفری) میددیث غریب ہے۔ بعض اہل معانی نے کہا ہے کہ مطلب اس مدیث شریف کا میہ ہے کہ فرش کی بلندی درج کی آسان وزمین کے برابر ہے لینی ایک درجہ دوسرے درج سے اس قدر بلند ہے۔ ہر دو درجوں میں پانچ سوسال کی راہ کا فاصلہ ہے گھر یہ بھی خیال رہے کہ بیر دایت صرف رشد بن سعد سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہیں۔ بیروایت ابن جریز ابن ابی جاتم وغیرہ میں بھی ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ان کی اونچائی اس سال کی ہے۔ اس کے بعد معمیر لائے جس کا مرجع پہلے فہ کورنہیں اس لئے کہ قرینہ موجود ہے۔ بستر کا ذکر آیا جس پر جنتیوں کی ہیویاں ہوں گی کہاں ان کی طرف مغیر کھیردی۔ جمیعے معنرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں تو رات کا لفظ آیا ہے اور شمس کا لفظ اس سے پہلے نہیں کہی قرینہ کا فی ہے۔ لیکن ابو

مَيهُ لَيْتِ بِين بِهِلْ فَكُور بو فِعَا وَحُورٌ عِينَ-السَّا الْشَالْهُ مِنَ الْسَالِي الْسَالِي فَهُ حَلَيْهُ مِنَ الْاَوْلِيْنَ الْاَحْدِيْنَ الْاَحْدِيْنَ فَي وَثُلَا عُمِنَ الْاَحْدِيْنَ فَي وَثُلَا عُمْنَ الْاَحْدِيْنَ فَي وَكُلْلَا عُمْنَ الْالْحِدِيْنَ فَي وَكُلْلَا عُمْنَ الْاَحْدِيْنَ فَي وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلّل

الیں ہے 0 اور بہت بردی جماعت ہے بچپلوں میں ہے 0

اہل جنت کی ہو یوں کاحسن و جمال ہے کہ (آیت: ۳۵-۴۷) پی فرماتا ہے کہ ہم نے ان ہویوں کوئی پیدائش میں پیدا کیا ہے اس کے بعد کہ وہ بالکل پھوس بڑھیا تھیں ہم نے انہیں نوعمر کواریاں کر کے ایک خاص پیدائش میں پیدا کیا ۔ وہ بوجہ اپنی ظرافت و ملاحت مس صورت اور جمامت خوش خلتی اور خلاوت کے اپنے خاوندوں کی بڑی پیاریاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں عرباء کہتے ہیں ناز و کرشمہ والیوں کو۔ حدیث میں ہے کہ یہ وہ ورتیں ہیں جود نیا میں بڑھیا تھیں اور اب جنت میں گئی ہیں تو انہیں نوعمر وغیرہ کردیا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ خواہ بیعورتیں کنواری تھیں یا ثیبہ تھیں اللہ ان سب کو ایس کر دے گا۔ ایک بڑھیا عورت رسول مقبول تھی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے کہ

نَحُنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ اَبَدًا وَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُاسُ اَبَدًا وَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُاسُ اَبَدًا وَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطُعَنُ اَبَدًا وَنَحُنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْحَطُ اَبَدًا طُوْلِي لِمَنُ كُنَّالَةً وَكَانَ لَنَا طُولِي لِمَنُ كُنَّالَةً وَكَانَ لَنَا

صوبی ''بینی ہم ہمیشہر ہنے والی ہیں' کبھی مریں گی نہیں' ہم ناز اور نعت والیاں ہیں کہ کبھی سفر میں نہیں جا کیں گی' ہم اپنے خاوندوں سےخوش رہنے والیاں ہیں کہ کبھی روشیں گی نہیں۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لئے ہم ہیں اورخوش نصیب ہیں ہم کدان کے لئے ہیں۔ میں نے پوچھایا رسول اللہ! لبعض عورتوں کے دود و ثین تین' چار چار خاوند ہوجاتے ہیں اس کے بعدا سے موت آتی ہے' مرنے کے بعدا گریہ جنت میں گئی اور

رسول اللہ! بعض عورتوں کے دود و تین تین چار چار خاوند ہوجاتے ہیں اس کے بعدا ہے موت آئی ہے مرنے کے بعدا گریہ جنت میں گئی اور
اس کے سب خاوند بھی گئے تو یہ کے بطی ؟ آپ نے فر مایا اے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے 'چنا نچہ بیان میں سے اسے
پند کر ہے گی جواس کے ساتھ بہترین برتا و کرتا رہا ہو اللہ تعالی ہے کہے گی پروردگاریہ جھے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا 'اس کے نکاح میں
بنید کر ہے گی جواس کے ساتھ بہترین برتا و کرتا رہا ہو اللہ تعالی ہے کہے گی پروردگاریہ جھے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا 'اس کے نکاح میں
مجھے دے - اے ام سلمہ باحث خلق د نیا اور آخرت کی بھلا ئیوں کو لئے ہوئے ہے - صور کی مشہور مطول صدیت میں ہے کہ رسول اللہ علیا تھا ۔
تمام سلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے جس پر اللہ تعالی فر مائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں بنچانے کی اجازت دی ۔ آپ فرمائے گھر وں اور بیو یوں سے واقف ہوں گئیں ایک ایک جنتی کی بہتر بہتر بیویاں ہوں گی جو خدا کی بنائی ہوئی جیں اور دود و بویاں عورتوں میں ہے ہوں گی کہ انہیں بوجا بن عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جنتی ان میں سے بنائی ہوئی جیں اور دود و دو یویاں عورتوں میں ہے ہوں گی کہ انہیں بوجا بن عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جنتی ان میں سے بنائی ہوئی جیں اور دود و دو یویاں عورتوں میں ہے ہوں گی کہ انہیں بوجا بن عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جنتی ان میں سے بنائی ہوئی جیں اور دود و دو یویاں عورتوں میں ہے ہوں گی کہ انہیں بوجا بن عرب دیں کان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جنتی ان میں سے بیات کی دورتوں ہوگیاں جو سے میں میں بیاتی ہوئی جی بیات کی دورتوں ہوگیاں جو بیاں عورتوں میں جوں گی کہ انہیں بوجا بن عورتوں پر فنیاں میں جون کی کہ بیاتر بیاتر کیا کہ بیاتر بیاتر کیا کی دورتوں میں سے بیات کی دورتوں میں جوں گی کہ انہیں بوجا بن عورتوں پر فنیاں میں جون کی کیا جس کی انسانہ کی دورتوں کی کو دورتوں کیا کی میات کی جون کی کیا تھوں کی کو دورتوں کی کو دورتوں کیا کی کو دیا کی کو دورتوں کیا کو دورتوں کی کو دورتوں کی کو دیا کی کو دورتوں کی کو دورتوں کی کو دورتوں کی کو دورتوں کیں کو دورتوں کی کو دورتوں کیں کو دورتوں کی کو دورتوں

بی روی میں مورورویوں میں موگ جو یا قوت کا بنا ہوا ہوگا'اس پانگ پر ہوگی جوسونے کی تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور جز اؤجز ا ہوا ایک کے پاس جائے گا'بیاس بالا خانے میں ہوگی جو یا قوت کا بنا ہوا ہوگا'اس پانگ پر ہوگی جوسونے کی تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور جز اؤجز ا ہوا ہوگا 'ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی جوسب بار یک اور سبز چکیلے خالص ریٹم کے ہوں گئے یہ یہوی اس قدر مازک نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گاتو صاف نظر آ جائے گا' کپڑے گوشت ہڈی کوئی چیز روک نہ ہوگی 'اس قدراس کا پنڈا صاف اور آئینہ نما ہوگا جس طرح مروارید میں سوراخ کر کے ڈوراڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آ تا ہے اس طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ ہے گا۔ ایب ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا' الغرض بیاس کا آئینہ ہوگی اوروہ اس کا۔ بیاس کے ساتھ عیش وعشرت میں مشغول ہوگا' نہ یہ تھے نہ وہ اس کا دل بعرے نہ اس کا۔ جب بھی نزد کی کرے گاتو کنواری پائے گا' نہ اس کا عضوست ہوندا ہے گراں گذر ہے' مگر خاص پانی وہاں نہ ہوگا جس کے خات ہیں مشغول ہوگا جو کان میں ندا آ ہے گی کہ بیتو ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ آ ہی کا دل ان سے بھرے گاندان کا آپ ہے' مگر سے گئی تاری کی وسری ہویاں بھی ہیں اب یہ یہاں سے باہر آ ہے گا اورا کیا ایک باس جائے گا جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساخت آپ کی دوسری ہویاں بھی ہیں اب یہ یہاں سے باہر آ ہے گا اورا کیا ایک نہ یہری مجت کس سے تھے سے ذیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریہ وہنی اس کے مذہ سے نسل ہوگا بھی کریں گے ؟ آپ نے فرایا ہاں ہم اس خدا کی اس خدا کی اس خدا کی عندرسول اللہ عیائے ہے یہ بہتر بین طریق پر جب الگ ہوگا' وہ اس وقت بھر پاک صاف اچھوتی باکرہ بن جائے گی ۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خوب اچھی طرح بہتر بین طریق پر جب الگ ہوگا' وہ اس وقت بھر پاک صاف اچھوتی باکرہ بن جائے گی۔

حضورً فرماتے ہیں موس کو جنت میں اتنی اتن عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطاکی جائے گی-حضرت انس نے یو چھاحضور کیا اتن طافت

ر کھا؟ آپ نے فرمایا ایک سوآ دمیوں کے برابراے قوت ملے گ-

ید رواج درام با کست میں حیرات کے بدکے جو ارکالفظ آیا ہے۔ پھر فرمایا بیاصیاب بیمین کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انہی کے لئے محفوظ ومصون رکھی گئی تھیں۔ کین درات کے بدکے جو ارکالفظ آیا ہے۔ پھر فرمایا بیاصیاب بیمین کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انہی کے لئے محفوظ ومصون رکھی گئی تھیں۔ کیمن ڈیادہ ظاہر بیہ کہ متعلق ہے اِنّا آنُشاُناهُنَّ اللہٰ کے بعدد عاما گئی شروع کی چونکہ خت سردی تھی بڑے دورکا پالا پڑ ابوسلیمان دارانی رحمۃ الشعلیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک رات تبجد کی نماز کے بعدد عاما گئی شروع کی چونکہ خت سردی تھی بڑے دورکا پالا پڑ رہا تھا نہا تھا گئے انگے ملے بیند آگئی خواب میں رہا تھا نہا تھا گئے ایک جے نیند آگئی خواب میں میں نے ایک جورکود یکھا کہ اس ایوسلیمان! ایک ہی ہاتھ میں نے ایک حورکود یکھا کہ اس ایوسلیمان! ایک ہی ہاتھ

ے دعا ما تکنے گے اور بیے خیال نہیں کہ پاپنج سوسال سے اللہ تعالی مجھے تہارے لئے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کررہا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیدلام متعلق اُتُرَابًا کے ہو یعنی ان کی ہم عمر ہوں گی۔ جیسے کہ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ عالیہ فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چود ہویں رات جیسے روثن ہوں گے ان کے بعد والی جماعت کے بہت چمکدار ستارے جیسے روثن چہرے ہوں گئ ان کے پینے مثک کی روثن چہرے ہوں گئ ان کے پینے مثک کی بول گئ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی ان کے پینے مثک کی خوشبووا لے ہوں گئ ان کی انگیشیاں لوکوکو کی ہوں گئ ان کی بیویاں حور عین ہوں گئ ان سب کے اخلاق مثل ایک ہی تحق کے ہوں گئ سب اسے بایہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل برساٹھ ہاتھ کے لائے قد کے ہوں گے۔

طبرانی میں ہے کہ اہل جنت بے بال اور بے ریش گورے رنگ والے خوش خلق اور خوبصورت سرمکیں آتھوں والے تینتیں برس کی عمر کے ساٹھ ہاتھ لا نبے اور سات ہاتھ چوڑے حیکے مضبوط بدن والے ہوں گے۔ اس کا پچھتر مذی میں بھی مروی ہے۔ اور صدیث میں ہے کہ گوکسی عمر میں انتقال ہوا ہو دخول جنت کے وقت تیننتیں سالہ عمر کے ہوں گے اوراس عمر میں ہمیشہ رہیں گے اس طرح جہنمی بھی (ترندی) اور روایت میں ہے کہ ان کے قد ساٹھ ہاتھ فرشتے کے ہاتھ کے اعتبار سے ہوں گئ قد آ دم حسن پوسف عمرعیسیٰ یعنی تینتیں سال اور زبان محمد یعنی عربی والے ہوں گئے ہے بال کے اور سرگیس آتھوں والے (این ابی الدنیا ) اور روایت میں ہے کہ دخول جنت کے ساتھ ہی انہیں ایک جنتی درخت کے پاس لا یا جائے گا اور وہاں انہیں کپڑے پہنائے جائیں گئ ان کے کپڑے نہ کلیس نہ سڑیں' نہ پرانے ہوں نہ میلے ہوں'ان کی جوانی نہ ڈھلے نہ جائے نہ فتا ہو-اصحاب پمین اگلوں میں ہے بھی بہت ہیں اور پچھلوں میں ہے مجی بہت ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضور کے اپنے صحابات ہیان فرمایا میرے سامنے انبیاء مع اپنے تابعدار امتیوں کے پیش ہوئے بعض نبی گذرتے تھےاوربعض نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی اوربعض نبی کے *ب*ہاتھ صرف تین آ دمی ہوتے تھے اور بعض کے ساتھ ا کی بھی نہ تھا-راوی حدیث حضرت قمارہ ٹے اتناہیان فر مایا کہ بیرآیت پڑھی اَلَیْسَ مِنُکُمُ رَجُلٌ رَّشیٰدٌ کیاتم میں سے ایک بھی رشدو سمجھ والانہیں؟ یہاں تک کہ حضرت موی بن عمران علیه السلام گذر ہے جو بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت ساتھ لئے ہوئے تھے میں نے پوچھا پروردگارییکون ہیں؟ جواب ملایہ تبہارے بھائی موی بنعمران ہیں اوران کے ساتھان کی تابعداری کرنے والی امت ہے' میں نے پوچھا خدایا پھرمیری امت کہاں ہے؟ فرمایا پی دہنی جانب نیچے کی طرف دیھوئیں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی لوگوں کے بکثرت چہرے د مک رہے تھے' پھر مجھ ہے یو چھا کہوا باتو خوش ہو' میں نے کہا ہاں خدایا میں خوش ہوں' مجھ سے فر مایا اب اپنی با کیں جانب کناروں کی طرف دیکھوئیں نے دیکھا تو وہاں بھی بے ثارلوگ تھے پھر مجھ سے بوجھا اب تو راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں میر ہے رب میں راضی موں اللہ تعالی نے فرمایا اور سنوان کے ساتھ ستر ہزار اور لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں واخل موں گے بین کر حضرت عکاشدرضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے' پیقبیلہ بنواسد ہے مصن کےلڑ کے تنے' بدر کی لڑائی میں موجود تنے' عرض کی کہ یارسول اللہ'' الله تعالیٰ ہے دعا کیجئے کہ جھے بھی انہی میں ہے کرئے آپ نے دعا کی پھرایک اور مخص کھڑے ہوئے اور کہا نبی اللہ میرے لئے بھی دعا سیجے' آپ نے فرمایا عکاشہ تھے پرسہقت کر گئے۔ پھرآپ نے فرمایالوگوتم پرمیرے ماں باپ فداہوںا گرتم سے ہو سکے توان ستر ہزار میں سے بنوجو بے حساب جنت میں جائیں گئے ورند کم ہے کم دائیں جانب والوں میں سے ہوجاؤ گئے بیکھی ندہو سکے تو کنارے والوں میں سے بن جاؤ - میں نے اکثر لوگوں کود یکھا ہے کہا ہے حال میں ہی لٹک جاتے ہیں - ،

پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی چوتھائی تعداد صرف تمہاری ہی ہوگ ۔ پس ہم نے تکبیر کہی پھر فرمایا بلکہ مجھے امید ہے

کہ تم تمام جنت کی تہائی والے ہوگے ہم نے پھر تکبیر کہی - فرمایا اور سنوتم آ دھوں آ دھ اہل جنت کے ہوگئے ہم نے پھر تکبیر کہی - اس کے بعد حضور کنے اس آب سے نگلة مّن الا و بیر تکبیر کہی الا حرید من کی اس کے بعد حضور کنے الا و آب ہم میں آب سے میں آب سے میں آب سے میں الا کہ بیر سر ہزار کون لوگ ہوں گئے بھر ہم نے کہا وہ لوگ جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور شرک کیا ہی نہیں کہا ہی حضور کے فرمایا بلکہ بیوہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے اور جھاڑ پھو تک نہیں کرواتے اور فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں - بیت می سہوں سے صحابہ کی روایت سے بہت می کتابوں میں صحت کے ساتھ مروی ہے - ابن جریز میں ہے رسول اللہ عقابی نے فرمایا اس آبت میں پہلوں بچھلوں سے مرادمیری امت کے لگے بچھلے ہی ہیں ۔

وَلَصَّلُحُبُ الشِّمَالِ فَمَّا اَصَلُحُبُ الشِّمَالِ فَيْ سَمُوْمِ وَحَمِيْمٍ فَ وَاللَّهُمُ الشِّمَالِ فَيْ سَمُوْمِ وَحَمِيْمٍ فَيَ وَظِلِّ مِّنْ يَتَحْمُوْمٍ فَا لَا بَارِدٍ وَلاَ كَرِيْمِ فَالنَّهُمُ كَانُوْا قَبُلَ وَلِيَّا مِنْ الْحَظِيْمِ فَى الْحِنْفِ الْحَظِيْمِ فَى الْحَنْفِي الْحَفْلِي الْمَا اللَّهُ وَلَيْ الْمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْمِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُعْمِلْ

اور باکیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ ۞ گرم ہوااورگرم پانی میں ۞ اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ۞ جونہ خشنڈا ہے نہ عزت والا ۞ بے شک بیلوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تنے ۞ اور بڑے ہو ﴾ اور بڑی ہو اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تنے ۞ اور بڑے بڑے گنا ہوں پر مداومت کرتے تنے ۞ اور کہتے تنے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور بڈی ہو جا کیں گیا تھے کہ کا ایستہ جمع کئے جا کیں جا کیں گیا ہوں کے ہوئے کہ ہوئے کہ ایستہ جمع کئے جا کیں گیا ہوں کھٹا نے والو ۞ البنتہ کھانے والے ہودر خت تھور کا ۞

اصحاب شال اورعد اب البی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱ م ۵۲ ) اصحاب یمین کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب شال کا ذکر ہورہا ہے فرما تا ہے ان کا کیا حال ہے؟ یہ کس عذاب میں ہیں؟ پھر ان عذابوں کا بیان فرما تا ہے کہ یہ گرم ہوا کے تھیٹر وں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہیں اور دھو میں سے خت سیاہ سمائے میں جیسے اور جگہ اِنْ طَلِقُو آ اللّٰی مَا کُنتُم بِه سے لِّلُمُ گَذِیبُنَ تک فرمایا ہے بینی اس دوزخ کی طرف چلو حضم جمثلاتے تھے ۔ چلوتین شاخوں والے سایہ کی طرف چونہ گئت کہ بیت سے بچا سکتا ہے وہ دوزخ کل کی اونچائی کے برابر چنگاریاں پھی تنہ ایک ہوئی ہے ۔ آج تکلا ہے وہ دوزخ کل کی اونچائی کے برابر چنگاریاں پھیٹی ہے ایس معلوم ہوتا ہے کہ گویاوہ ذر دواونٹنیاں ہیں ۔ آج تکلا یب کرنے والوں کی خرابی ہے ۔ اس طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ یہلوگ جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا ہے سیخت سیاہ دھوئیں میں ہوں گے جونہ جم کواچھا لگے نہ آ تکھوں کو بھلامعلوم ہو ۔ یہ عرب کا عملام ہو ۔ یہ عرب کا محادرہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ برائی بیان کرنی ہوو ہاں اس کا ہرا یک براوصف بیان کر کے اس کے بعد و کو تکویم کے بہت و اس میں بیان کر کے اس کے بعد و کو تکویلے ہوئی ہے ہیں ۔

پھراللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کہ بیلوگ ان سراؤں کے ستحق اس لئے ہوئے کہ دنیا میں جوخدائی نعتیں انہیں ملی تھیں ان میں بیست ہوگئے ٔ رسولوں کی باتوں کی طرف نظر بھی نداٹھائی - بدکاریوں میں پڑ گئے اور پھر تو بہ کی طرف دلی توجہ بھی ندر ہی - جِنُبِ عظیم سے مراد بقول

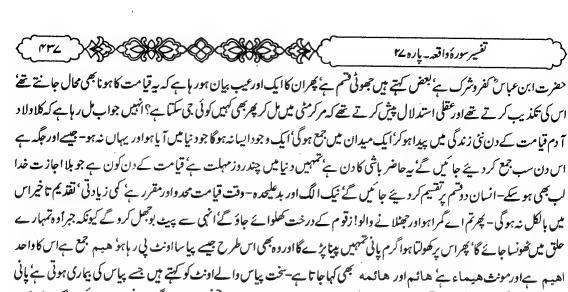

چوستار ہتا ہے کین سیرانی نہیں ہوتی اور نداس بیاری سے اونٹ جانبر ہوتا ہے اسی طرح یہ جہنمی جبرا سخت گرم پانی پلائے جائیں گے جوخو دا یک بدرین عذاب ہوگا' بھلااس سے بیاس کیارکتی ہے؟ حضرت خالد بن معدانٌ فرماتے ہیں کہایک ہی سانس میں یانی پینا ہے بھی بیاس والے اونٹ کا سابینا ہے اس لئے مکروہ ہے۔ پھر فر مایا ان مجرموں کی ضیافت آج جزا کے دن یہی ہے جیسے متفین کے بارے میں اور جگہ ہے کہ ان کی

البطون الحمية فشربون عليه من الحميد فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥ هَذَا نُنُرُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ٥٠ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَكُوْ لِا تُصَدِّقُوْنَ ﴿ أَفَرَائِيكُمْ مِّا تُمْنُونَ ﴿ وَأَنْكُمْ تَخْلَقُوْنَةَ آمْ ِنَحْنُ الْخُلِقُوْنَ۞نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ لْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ٤٠٤ عَلَى آنَ نَبُدِلَ آمَثَا لَكُوْ وَنُنْشِئَكُمُ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ۞وَلِقَدْعَلِمْتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَٰلِ

اورای ہے پھیٹ بھرنے دالے ہو 🔾 پھراس پر گرم کھولٹا پانی پینے دالے ہو 🔾 پھر پینے والے بھی پیاہے اونٹوں کی طرح 🔿 قیامت کے دن ان کی مہمانی سے ہے 🔾 ہم ہی نےتم سب کو پیدا کیا ہے پھرتم کیوں باورنہیں کرتے؟ 🔾 اچھا پھرید قو بتلاؤ کہ جو پانی تم پڑکاتے ہو 🔾 کیااس کا انسان تم بناتے ہویا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ 🔾 ہم ہی نے تم میں موت کو شعین کردیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں 🔾 کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور پیدا کردیں اور تمہیں نئے سرے ے اس عالم میں پیدا کریں جس ہےتم بالکل بے خبر ہو 🔾 تمہیں بیتی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ O

مكرين قيامت كوجواب: ١٨ ١٨ ( آيت: ٥٣- ١٢) الله تعالى قيامت كمكرين كولاجواب كرنے كے لئے قيامت كائم مونے كى اورلوگوں کے دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل دے رہائے فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ جبکہتم کچھند تھے تمہیں پیدا کردیا تواب فنا ہونے کے بعد جبکہ کچھ نہ بچھ تو تم رہو گے ہی متہمیں دوبارہ بیدا کرنا ہم پر کیا گرال ہوگا؟ جب ابتدائی اور پہلی بیدائش کو مانتے ہوتو پھر دوسری مرتبہ کے بیدا

ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ دیکھوانسان کے خاص پانی کے قطرے تو عورت کے بچیدان میں پہنچ جاتے ہیں 'اتنا کا م تو تمہارا تھالیکن اب ان قطروں کوبصورت انسان پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ تبہارااس میں کوئی دخل نہیں' کوئی ہاتھ نہیں کوئی قدرت نہیں' کوئی تدبیر نہیں' پیدا کرنا بیصفت صرف خالق کل الله رب العزت کی ہی ہے ٹھیک ای طرح مارڈ النے پر بھی وہی قادر ہے۔ کل آسان وزمین والوں کی موت کا متصرف بھی اللہ ہی ہے- پھر بھلااتیٰ بڑی قدرتوں کا ہا لک کیا پہیں کرسکتا کہ قیامت کے دن تمہاری پیدائش میں تبدیل کر کے جس صفت ادر جس حال میں جا ہے جہیں از سرنو پیدا کرد ہے۔ پس جبکہ جانتے ہو کہ ابتدائے آفرینش ای نے کی ہے اور عقل باور کرتی ہے کہ پہلی پیدائش دوسری پیدائش سے مشکل ہے پھر دوسری پیدائش کا اٹکار کیوں کرتے ہو؟ یہی اور جگہ ہے وَ هُوُ الَّذِی یَبُدَا الْحَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُو اَهُوَ لُ عَلَيْهِ خدا بى في پيلى پيلى مرتبه پيداكيا باوروبى دوباره دو برائ كااوريداس پربهت بى آسان بسورة ياسين مين أوَلَمُ يَرَ الْإِنْسَانُ سے عَلِيمٌ تك ارشاد فرمايا يعنى ہم انسان كو نطفے سے پيدا كرتے ہيں پُھروہ جحت بازياں كرنے لگتا ہے اور ہارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگتا ہے اور کہتا پھرتا ہے ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کوکون زندہ کرے گائتم اے نبی ہماری طرف سے جواب دو کہ انہیں وہ زندہ کرے گاجس نے انہیں پہلے پہل پیدا کیا ہے وہ ہر پیدائش کاعلم رکھنے والا ہے-سورۃ قیامہ میں فرمایا ایک حسنب الوانسان سے آخرسورہ تک بعنی کیاانسان سیمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یونہی آ وارہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا بیا لیک غلیظ پانی کے نطفے کی شکل میں نہ تھا' پھرخون کے لوتھڑ ہے کی

صورت میں نمایاں ہوا تھا؟ پھراللہ نے اسے پیدا کیا' درست کیا' مردعورت بنایا ایسا خدامردوں کے جلانے پر قادر نہیں؟ ٱفْرَءَيْتُهُ مِمَّا تَخْرُثُونَ ١٠٥٤ ءَانْتُهُ تِنْرَعُونِهُ آمْ نَحْنُ النِّرعُونَ الْوَرَعُونَ الْوَر نَشَأَهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظُلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ۞ إِنَّا لَمُغَرَّمُونَ۞بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ۞ آفَرَ بَيْتُمُ الْمَآءُ الَّذِي لَشَرَبُوْنَ۞ اَنْتُمْ ٱنْزَلْتُمُوُّهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْرِنَحْنُ الْمُأْنِزِلُوْنَ۞ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنُهُ اجْاجًا فَكُولًا تَشَكُرُونَ ١٤ أَفَرَ الْتُأْرَالُكِي تُورُونَ ١٠٥ الْتُعُمِ الْتُعْمَرِ الْكُونُ ١٤٥٠ الْتُعُمِ ٱلْشَأْتُكُمْ شَجَرَتُهَا آمُرْنَحُنُ الْمُنْشِئُونَ۞ نَحْنُ جَعَلْنُهَا تَذَكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُولِينَ ١٥ فَسَيِّحُ بِالشَّمِ رَبِّكِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ

ا چھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہتم جو پچھ یو ہے ہو 🔾 اسے تم ہی اگاتے ہو۔ یا ہم اگانے والے ہیں؟ 🔾 اگر ہم چاہیں تواسے ریز وریز وکر ڈالیس اور تم جیرت کے ساتھ باتیں ہناتے ہی رہ جاؤ 🔾 کہ ہم پرتو تاوان ہی پڑے گا 🔾 بلکہ ہم بالکل بدنھیب ہی رہ گئے 🔿 اچھا یہ بتاؤ کہ جس یانی کوتم پینتے ہو 🔾 اسے باولوں سے بھی تم ہی ا تارتے ہویا ہم برساتے ہیں؟ 🔾 اگر ہماری منشا ہوتو ہم اے کڑواز ہر کردیں پھرتم ہماری شکر گذاری کیوں نہیں کرتے؟ 🔾 اچھاؤرایی بمی بتاؤ کہ جوآگے ملکاتے ہو 🔾 اس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ 🔾 ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے 🔾 پس این بڑے اللہ کے نام کی تیج کیا کرو O

آ گ اور یانی کا خالق کون؟: 🌣 🌣 (آیت: ۱۳-۵۷)ار ثاد باری ہے کتم جو کھیتیاں ہوتے ہؤز مین کھود کرنج ڈالتے ہو پھران بیجوں کوا گانا بھی کیا تمہارے بس میں ہے؟ نہیں نہیں ملکہ انہیں اگانا انہیں پھل پھول دینا ہمارا کام ہے۔ ابن جریرٌ میں ہے حضور یے فرمایا

تفيير سورهٔ واقعه باره ٢٧ زَرَعُتُ نه كها كروبك حَرَثُتُ كها كرويعني يول كهويس نے بويا يول نه كهوكميس نے اگايا -حضرت ابو بريرة نے بيحديث ساكر پھراس آيت کی تلاوت کی - امام جرمدرکُ ان آیوں کے ایسے سوال کے موقعوں کو جب را سے تو کہتے بَلُ اَنْتَ یَا رَبّی ہم نے نہیں بلکہ اے ہمارے بروردگارتونے ہی - پھر فرماتا ہے کہ بیدا کرنے کے بعد بھی ہماری مہر بانی ہے کہ ہم اسے بڑھائیں اور پکائیں ورنہ ہمیں قدرت ہے کہ سکھا دیں اور مضبوط نہ ہونے دیں' برباد کر دیں اور بےنشان دنیا بنا دیں۔ اورتم ہاتھ ملتے اور باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ کہ ہائے ہم **برآ فت آ**گئی'

ہائے ہماری تواصل بھی ماری گئ بر انقصان ہو گیا، نفع ایک طرف پوٹی بھی غارت ہو گئ غم ورخے سے نہ جانے کیا کیا بھانت کی بولیاں بولنے لگ جاؤ' کبھی کہوکاش کداب کی مرتبہ بوتے ہی نہیں 'کاش کہ یوں کرتے دوں کرتے - یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ مطلب ہو کہ اس وقت تم ا یے گنا ہوں پر نادم ہوجاؤ - تفکہ کا لفظ اپنے میں دونو ل معنی رکھتا ہے نفع کے اورغم کے - مزن بادل کو کہتے ہیں - پھراپی پانی جیسی اعلیٰ نعمت کا ذكركرتا ہے كدد كيمواس كابرسانا بھى ميرے قبضه يس ہے كوئى ہے جواسے بادل سے اتارلائے؟ اور جب اتر آيا پھر بھى اس ميں مشاس، کڑ واہٹ' پیدا کرنے پر مجھے قدرت ہے۔ یہ میٹھا پانی بیٹھے بٹھائے میں تمہیں دوں جس سے تم نہاؤ' دھوؤ کیڑے صاف کروکھیتیوں اور باغوں كوسيراب كرة جانورول كو پلاؤا كهركياتهميس يهي حيائة كدميراشكر بهي ادا ندكرة جناب رسول الله عظية ياني بي كرفر ماياكرت الْحَمُدُ لِللهِ

` الَّذِيُ سَقَانَاهُ عَذُبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمُ يَحُعَلُهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنُو بِنَا-لِينَ الله كاشكر بِحَدَاسَ فِهميں يَعْمَااور عمره ياني اپني رحمت سے پلایا اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے کھاری اور کڑوا نہ بنا دیا۔ عرب میں دو درخت ہوتے ہیں مرخ اور عفار- ان کی سبز شاخیں جب ایک دوسری سے رگڑی جا کیں تو آ گ نگلتی ہے اس نعت کو یا دولا کر فر ما تا ہے کہ بیآ گ جس سے تم پکاتے رہے ہواور سینکڑوں فا کدے حاصل کرر ہے ہو بتلاؤ کہ اصل یعنی درخت اس کے پیدا کرنے والے تم ہویا میں؟ اس آ گ کوہم نے تذکرہ بنایا ہے یعنی اسے دیکھ کر

جہنم کی آ گ کو یاد کرواوراس سے بیچنے کی راہ لو-حضرت قادہ کی ایک مرس صدیث میں ہے حضور کے فرمایا تہاری بید نیا کی آ گ دوزخ کی آ گ كاستروال حصد بي لوگول نے كہاحضور يهى بهت كچھ ہے-آپ نے فر مايا ہال چربيستروال حصر بھى دومرتبہ پانى سے بجھايا كيا ہے اب بیاس قابل ہوا ہے کہتم اس سے نفع اٹھاسکواوراس کے قریب جاسکو-بیمرل حدیث مندیس مروی ہےاور بالکل صحح ہے- مُقُو یُنَ سے مراو مسافر ہیں' بعض نے کہا ہے جنگل میں رہے سہنے والے لوگ مراد ہیں۔بعض نے کہا ہے ہر بھو کا مراد ہے۔غرض دراصل ہرو و مخص مراد ہے جسے آ گ کی ضرورت ہواوروہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کامختاج ہؤہرامیر فقیر شہری دیہاتی مسافر مقیم کواس کی حاجت ہوتی ہے کیانے کے

لئے' تاپنے کے لئے' روشنی کے لئے وغیرہ - پھرخدا کی اس کریمی کود کیھئے کہ درختوں میں' لوہے میں اس نے اسے رکھ دیا تا کہ مسافر اپنے

ساتھ لے جاسکے اور ضرورت کے دنت اپنا کام نکال سکے۔ ابوداؤ دوغیرہ میں حدیث ہے کہ چمنور نے فرمایا تین چیزوں میں تمام مسلمانوں کا

برابر کا حصہ ہے' آ گ گھاس اور پانی - ابن ماجہ میں ہے ریتیوں چیزیں رو کنے کا کسی کوچی نہیں - ایک روایت میں ان کی قیمت کا ذکر بھی ہے-

لكين اس كى سندضعيف ہے والله اعلم-پھر فرما تا ہےتم سب کو چا ہے کہ اس بہت بڑی قدرتوں کے مالک اللہ کی ہرونت یا کیزگی بیان کرتے رہو جس نے آ گ جیسی جلا دینے والی چیز کوتمہارے لئے نفع دینے والی بنا دیا۔جس نے پانی کو کھاری اورکڑ واند کر دیا کہتم پیاس کے مارے تکلیف اٹھاؤ بلکہ اسے میٹھا صاف شفاف اور مزیدار بنایا – دنیا میں رب کی ان نعتوں ہے فائدےاٹھاؤ اوراس کاشکر بجالا وُ تو پھر آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے

ہیں- دنیا میں بیآ گ اس نے تمہارے فائدہ کے لئے بنائی ہےاور ساتھ ہی اس لئے کہآ خرت کی آ گ کا بھی اندازہ تم کرسکواوراس سے بچنے کے لئے خدا کے فرمانبردار بن جاؤ-



یں میں قتم کھا تا ہوں ستاروں کے گرنے کی ○ اورا گر تنہیں علم ہوتو یہ بہت بزی قتم ہے ○ کہ بیشک بیقر آن بہت بزی عزت والا ہے ○ جو کہا یک محفوظ کتاب میں درج ہے ○ جے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ○ بیرب العالمین کی طرف سے اتر اہوا ہے ○ پس کیا تم ایس بات کوسر سری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ ○ اورائیے جو کہ جیٹلاتے پھرو؟ ○

قرآن کا مقام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۵ - ۸۵ ﴾ حضرت ضحاک فرماتے ہیں ضداکی یہ قسمیں کلام کوشروع کرنے کے لئے ہوا کرتی ہیں لیکن سے تول ضعف ہے۔ جمہور فرماتے ہیں یہ تسمیں ہیں اور ان میں ان چیزوں کی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر لا زاکد ہے اور اِنَّهُ لَقُرُانٌ الْحُ 'جواب ہم ہے اور لوگ کہتے ہیں لاکوزا کد بتلائے کی کوئی وجنہیں 'کلام عرب کے دستور کے مطابق وہ قسم کے شروع میں آتا ہے جبکہ جس چیز پرقتم کھائی جائے وہ منفی ہو۔ چیے حضرت عاکش کے اس قول میں کہ وَ اللهِ مَامَسَّتُ یَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ یَدَامُرَ أَوْ فَطُّ لِینی خداکی ہے حضور نے اپناہا تھ کی عورت کے ہاتھ سے لگایا نہیں لیعنی بیعت میں عورتوں سے مصافی نہیں کیا۔ اس طرح یہاں بھی لاقتم کے شروع میں مطابق قاعدہ ہے نہ کہ ذاکہ۔ تو کلام کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے جو خیالات قرآن کر کم کی نسبت ہیں یہ جادو ہے یا کہا نت ہے غلط ہیں۔ بلکہ یہ پاک کتاب کلام اللہ ہے۔ بعض عرب کہتے ہیں کہ لاسے ان کے کلام کا انکار ہے بھراصل امر کا اثبات الفاظ میں ہے۔ مواقع نجوم سے مراد قرآن کا بتدری کا رہوں میں پورااتر آیا ۔ بجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد میں براتر آیا ' پھر حسب ضرورت تھوڑ اوقت بروقت اترتار ہا یہاں تک کئی برسوں میں پورااتر آیا ۔ بجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد میں اور کی اور کی اور کا ور طاوع اور طاوع اور طاوع اور طاوع اور طاوع اور کی آسان کی جگہیں ہیں۔ مواقع سے مراد منازل ہیں۔

حسن فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کامنتشر ہوجانا ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں اس سے مرادوہ ستارے ہیں جن کی نبست مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے ہم پر بارش بری - پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہم ہم اس لئے کہ جس امر پر یہ ہم کھائی جارہی ہے وہ بہت بڑاامر ہے لیعنی بیش اس بے معظم ومحفوظ اور مضبوط کتاب میں ہے۔ جے صرف پاک ہاتھ ہی لگتے ہیں۔ ابن معود گی قرائت میں مَایَمَسُهُ ہے ابوالعالیہ کہتے ہیں ہیں لیخنی فرشتوں کے ہاں بیاور بات ہے کہ دنیا میں اسے سب کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ابن معود گی قرائت میں مَایَمَسُهُ ہے ابوالعالیہ کہتے ہیں ماف فرمایا وَ مَا تَنزَّ لَتُ بِهِ الشَّیاطِیُنُ لیعنی اسے نبو شیطان کے کرانزے ہیں ندان کے بیلائی تدان کی بیجال بلک وہ تو اس کے سنے صاف فرمایا وَ مَا تَنزَّ لَتُ بِهِ الشَّیاطِیُنُ لیعنی اسے نبو شیطان کے کرانزے ہیں ندان کے بیلائی ندان کی بیجال بلک وہ تو اس کے سنے اور اس کا لطف صرف با ایمان لوگوں کو بی میسر آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد جنابت اور صدث سے پاک ہونا ہے گو ہتے ہیں ہو اور اس کے صلاب سے ہے کہ سلمان ناپا کی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ ندلگائے۔ ایک حدیث میں ہوئے قرآن ساتھ کے کرحر بی کافروں کے ملک میں جانے ہے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے شمن کی خوتھان پہنچائے (مسلم) حضور نے قرآن ساتھ کے کرحر بی کافروں کے ملک میں جانے ہے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے شمن کی خوتھان پہنچائے (مسلم)

نی عظیم نے جوفر مان حضرت عمر و بن حزم کو لکھ کر دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو نہ چھوئے گرپاک- (مؤطا مالک) مراسل ابوداؤد میں ہے جہ کہ بڑھا ہے۔ گواس روایت کی بہت می سندیں ہیں لیکن ہرایک عزم ماتے ہیں میں نے خوداس کتاب کو دیکھا ہے اوراس میں یہ جملہ بڑھا ہے۔ گواس روایت کی بہت می سندیں ہیں لیکن ہرایک قابل خورے والنداعلم ۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ قرآن شعر وخن جا دواور فن نہیں بلکہ خدائی کلام ہے اوراس کی جانب ہے اتراہے بیرامرق ہے بلکہ صرف یہی حق ہے اس کے سوااس کے خلاف جو ہے باطل اور بیسر مردود ہے۔ پھرتم الی پاک بات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں اس بلکہ صدیمت ہنا اور یکسو ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا اس کا شکر کہی ہے کہتم اسے جملاؤ؟ قبیلہ از دے کلام میں رزق بمعنی شکر آتا ہے۔ مندکی ایک صدیمت میں بھی رزق کا معنی شکر کیا ہے بعنی تم کہتے ہو کہ فلال ستارے کی وجہ ہے ہمیں پانی ملا اور فلال ستارے سے فلال چیز۔

ا بن عباس فرماتے ہیں ہر بارش کے موقع ربعض لوگ تفریکلمات بک دیتے ہیں کہ بارش کا باعث فلال ستارہ ہے۔مؤ طامیں ہے ہم صدیبیے کے میدان میں سے رات کو بارش ہوئی تھی صبح کی نماز کے بعد حضور نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جانتے بھی ہوآج شب تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا خدا کومعلوم اوراس کے رسول کؤ آپ نے فرمایا سنوبیفر مایا کہ آج میرے بندوں میں سے بہت ہے میرے ساتھ کا فرہو گئے اور بہت ہے ایما ندار بن گئے -جس نے کہا کہم پراللہ کے فعنل وکرم سے یانی برساوہ تو میری ذات پرایمان ر کھنے والا اور ستاروں سے کفر کرنے والا ہوا اور جس نے کہا کہ فلاں شارے سے بارش بری اس نے میرے ساتھ کفر کیا اوراس ستارے پرایمان لایا - مسلم کی حدیث میں عموم ہے کہ آسان سے جو برکت نازل ہوتی ہے وہ بعض کے ایمان کا اور بعض کے تفرکا ہاعث بن جاتی ہے-ہاں بیخیال رے کدا یک مرتبد حضرت عمر نے حضرت عباس سے بوجھاتھا کرڑیاستارہ کتنا باقی ہے؟ پھر کہاتھا کداس علم والوس کا خیال ہے کدید ا پنے ساقط ہو جانے کے ہفتہ بھر بعدافق پرنمودار ہوتا ہے چنانچہ یہی ہوابھی کہاس سوال جواب اوراستیقا کوسات روز گذرے تھے جو پانی برسا- بیوا قعیمحول ہے عادت اورتجر بہ پر'نہ ہیر کہ اس ستارے میں ہے اور اس ستارے کو ہی اثر کا موجد جانتے ہوں-اس شم کا عقیدہ تو کفر ہے بان تجربے کوئی چیزمعلوم کر لینا یا کوئی بات کہددینا دوسری چیز ہے۔ اس بارے کی بہت ی حدیثیں آیت ما یفنت الله للسَّاس مِن رَّ حُمَةٍ كَ تَغْير مِين كَذر چَى مِين - ايكه خص كوحضورً في يه كهتي موت كن ليا كدفلان ستارے كاثر سے بارش موئى تو آپ في مايا تو جمونا ہے بیتو اللہ کی برسائی ہوئی ہے بیتورزق البی ہے- ایک مرفوع حدیث میں ہے لوگوں کونہ جانے کیا ہو گیا ہے اگر سات سال قط سالی رہاور پھراللدائے فضل وکرم سے بارش برسائے تو بھی بیجھٹ سے زبان سے نکالنے لکیس کے کے فلاں تارے نے برسایا- مجاہد فرماتے ہیں اپنی روزی تکذیب کوہی نہ بنالولیعنی یوں نہ کہو کہ فلاں فراخی کا سبب فلاں چیز ہے بلکہ یوں کہو کہ سب پچھاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس بی بھی مطلب ہےاور بی بھی کرقر آن میں ان کا حصہ پچینیں بلکہ ان کا حصہ یہی ہے کہ بیا سے جھوٹا کہتے رہیں اور ای مطلب کی تائیداس سے

فَكُولاً إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿ وَانْتُمْ حِنْهَا إِنَا الْحُلْقُومَ ﴿ وَانْتُمْ حِنْهَا إِنْ الْخُلُولِ وَنَحُنُ اَقَرِبُ إِلَيْهِ مِنَكُمُ وَلَا كِنَ لا تُبْصِرُ وَنَ ﴿ فَكَوْلاً إِنْ كُنْ تُمُ غَيْرَمَدِيْنِيْنَ ﴿ وَلَا كِنْ اللَّهُ مُلْكِمُ وَلَا اللَّهُ اللّ

پس جبکہ روح زخرے تک پہنچ جائے ○ اورتم اس وقت تک رہے ہو ○ ہم اس شخص سے بہنست تبہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دکھے کتے ○ پس اگرتم کسی کے زیرفر مان نہیں ○ اوراس قول میں سیچے ہوتو ذرااس روح کوتو لوٹالو ○ فَامَتَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّئِنَ هُفَرَفِحٌ قَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ الْعَيْمِ فِي الْيَمِيْنِ هُفَالُو لَكَ الْعَيْمِ فَلَا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْحُبِ الْيَمِيْنِ هُفَالُو لَكَ الْعَيْمِ فَلَا اللّهُ اللّهُ لَكُو اللّهُ وَحَقّ فَي اللّهُ وَمَق اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَل

پس جوکوئی بارگاہ البی سے قریب کیا ہوا ہوگا © اسے تو راحت ہے اورغذا کیں ہیں اور آ رام والی جنت ہے ۞ اور جوشن واہنے ہاتھ والوں میں سے ہے ۞ تو بھی سلامتی ہے تیرے لئے کہ تو دانسے ہاتھ والوں میں سے ہے ۞ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے ۞ تو تھولتے گرم پانی کی مہمانی ہے ۞ اور دورگار کا تبیج کر ۞ دوز خ میں جانا ۞ پیفیرسراسر می اورقطعا تینی ہے ۞ پس تو اپنے عظیم الشان پر وردگار کی تبیج کر ۞

فرماتے ہیں جنت کی ایک ہری بھری شاخ آتی ہے اور اس وقت مقرب خدا کی روح قبض کی جاتی ہے۔ طحر بن کعب فزماتے ہیں مرنے سے پہلے ہی ہر مرنے والے کومعلوم ہوجاتا ہے کہ وہ جنتی ہے ایاللہ! ہمارے اس وقت میں تو ہماری مدرکر ہمیں ایمان سے اٹھا اور اپنی رضا مندی کی خوشخری سنا کرسکون وراحت کے ساتھ یہاں سے لے جا'آ مین ) گوسکرات کے وقت کی احادیث ہم سورة ابراہیم کی آیت

اب میں اے ابدی راحت دینا چاہتا ہوں جا اے میرے خاص دربار میں پیش کر۔ ملک الموت پانچ سور حت کے فرشتے اور جنت کے کفن اور جنتی خوشبو کیں ساتھ لے کراس کے پاس آتے ہیں گو ریحان ایک ہی ہوتا ہے کین سرے پر ہیں تشمیں ہوتی ہیں ہراکی کی فن اور جنتی خوشبو کی ساتھ ہوتا ہے جس میں مشک کی کپیش آتی ہیں۔ منداحمد میں ہے حضور کی قر اُت فَرُوَ جُراء کے پیش سے حضور کی قر اُت اُء کے ذیر ہے ہیں تھی الیام قاریوں کی قر اُت اُء کے ذیر ہے ہے یعنی فَرَوُ جٌ۔ مند میں ہے حضرت ام ہانی نے رسول مقبول علیہ السلام سے پوچھا کیا

مرنے کے بعد ہم آپل میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا روح ایک پرند ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہؤاس وقت اپنے آپنے جسم میں چلی جائے گی-اس حدیث میں ہرمومن کے لئے بہت بڑی بشارت ہے-منداحمہ میں بھی اس کی شاہدا یک حدیث ہے جس کی اساد بہت بہتر ہیں اور متن بھی بہت تو ی ہے اور سیح روایت میں ہے شہیدوں کی روحیں سبزرنگ پرندوں کے قالب میں ہیں ساری جنت میں جہاں چاہیں کھاتی بہتی رہتی ہیں اور عرش تلے لئکی ہوئی قند ملوں میں آ بیٹھتی ہیں-

منداحم میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابو یعلی ایک جنازے میں گدھے پرسوار جارہے تئے آپی عمراس وقت بڑھا ہے کی تھی سراور
داڑھی کے بال سفید تئے اسی اثناء میں آپ نے بیھد بھ بیان فر مائی کہ حضور کے فر مایا جواللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا
جا بہتا ہے اور جو خدا سے طنے کو برا جا نتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے کرا بہت کرتا ہے مصابہ بیان کر سر جھکائے رونے گئے آپ نے فر مایا
کیوں روتے کیوں ہو؟ صحابہ نے کہا حضور بھلاموت کون چا ہتا ہے؟ فر مایا سنو مطلب سکرات کے وقت سے ہے اس وقت نیک مقرب
بندے کو تو راحت وانعام اور آرام دہ جنت کی خوشجری سائی جاتی ہے جس پر وہ تڑپ اٹھتا ہے اور چا ہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جلد اللہ سے
ملے تا کہ ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے لیں اللہ بھی اس کی ملاقات کی تمنا کرتا ہے اور آگر بد بندہ ہے تو اسے موت کے وقت گرم پائی اور جہنم
کی مہمانی کی خبر دی جاتی ہے جس سے بی بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی روح رونگھ یے جس چھپنے اورا گئے گئی ہے اور بیدل میں چا ہتا ہے کہ
کی طرح خدا کے حضور میں حاضر نہ ہوؤں لیں اللہ بھی اس کی ملاقات کو تا پہند کرتا ہے۔ پھر فرما تا ہے آگر وہ سعادت مندوں سے ہتو موت

کی طرح خدا کے حضور میں حاضر نہ ہوؤں کی اللہ بھی اس کی ملاقات کونا لیند کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اگر وہ سعادت مندوں سے ہتو موت کفر شتے اسے سلام کہتے ہیں بھے پرسلامتی ہوتو اصحاب بیمین میں سے ہا اللہ کے عذابوں سے توسلامتی پائے گا اور خود فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا لیمیٰ سے پکے تو حید والوں کے پاس ان کے انتقال کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور آئیس بشارت دیتے ہیں کہ کھھڈ رخوف نہیں کہ کھر رنج غم نہ کر جنت تیرے لئے حسب وعدہ تیار ہورا یہ وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور آئیس بشارت دیتے ہیں کہ کھھڈ رخوف نہیں کہ حد بہ وقت اس کے اور کی ہوکر رہے گی خفور ورجیم اور آخرت میں ہم تیری حمایت کے لئے موجود ہیں جو تمہارا بی جا ہم ہمارے لئے موجود ہے جو تمنائم کروگے یوری ہوکر رہے گی خفور ورجیم

ارورا رف یا است کے سے سے مردریاں رو بھاری چہ ہارے سے روز ہوں است کردرہ اور میں است ہوراں روز ہوں اور رہے۔ خدا کے تم ذی عزت مہمان ہو- بخاری میں ہے لینی تیرے لئے مسلم ہے کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سلام یبال دعا

کے معنی میں ہوواللہ اعلم - اگر مرنے والاحق کی تکذیب کرنے والا اور ہدایت ہے کھویا ہوا ہے تو اس کی ضیافت اس گرم حمیم ہے ہوگی جوآ نتیں اور کھال تک چھلسادے 'پھر چوطرف ہے جہنم کی آ گ گھیر لے گی جس میں جاتا بھنتار ہے گا۔ پھر فرمایا یہ یقینی باتیں ہیں جن کے حق ہونے میں كوكى شبنيس - پس اپن بر سارب كانام كي تبيع جيتاره - منديس باس آيت كانز ني رآپ نيفر مايا اسدركوع ميس ركھواور سبت اسُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الرّن رِفرايا استحدے ميں ركھو-آپ فرمات بيں جس نے سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِه كهااس كَ لئے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے (ترمذی) صحیح بخاری شریف کے ختم پر بیرحدیث ہے کہ حضور کے فرمایا دو کلمے ہیں جوزبان پر ملکے بين ميزان مين يُوهل بين خداكوبهت پيارے بين-سُبُحَادَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَادَ اللّهِ الْعَظِيْم -

الحمد ملت و و اقعد کی تفییر ختم ہوئی' اللہ قبول فر مائے (اور ہمارے کل واقعات کا انجام بھلا کرے)-

### تفسير سورة حديد

(تفسیر سورہ حدید) ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھتے تھے جن کا شروع سَبَّح یا يَسُبِّحُ ہا ور فرماتے تھے كدان ميں ايك آيت ہے جوايك ہزار آيوں سے افضل ہے۔ جس آيت كى فضيلت اس حديث ميں بيان ہوئى 

## سَتَبِحَ بِلهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزْيْزُ لِعَكَيْكُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِى وَيُمِيْتُ وَهُوَعَلَىٰ كلِ شَيْ قَدِيْرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شِي أَعِلْتُهُ ۞

مهربان اورمشفق الله كئام عيشروع

آ سانوں اور زمینوں میں جو ہے سب اللہ کی شیخ کر رہا ہے وہ زبر دست با حکمت ہے 🔿 آ سانوں اور زمین کی بادشا ہے۔ ای کی ہے وہ ن زندگی دیتا ہے اور موت بھی اوروہ ہر ہرچز پرقادرے 🔾 وہی پہلے ہےاوروہی چھے وہی ظاہر ہےاوروہی تخفی اور وہ ہر چیز کو بخو لی جانے والاہے 🔾

کل کا ئنات ثنا خوال ہے: ☆ ☆ ( آیت: ۱-۳) تمام حیوانات سب نباتات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں 'ساتوں آ سان اور زمینیں اور ان کی مخلوق اور ہر ہر چیزاس کی ستائش کرنے میں مشغول ہے گوتم ان کی شبیع نہ بھے سکو خداحلیم وغفور ہے۔اس کے سامنے ہر کوئی پست و عاجز و لا چار ہے'اس کی مقرر کردہ شریعت اوراس کے احکام حکمت سے پر ہیں۔ حقیقی بادشاہ جس کی ملکیت میں آسان وز مین ہیں وہی ہے خلق میں متصرف وہی ہے زندگی موت ای کے قبضے میں ہے وہی فنا کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے جے جو چاہے عنایت فرما تا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ، جو چاہتا ہے ہوجاتا ہے جونہ چاہے بہیں ہوسکتا -اس کے بعد کی آیت ھُو الْاوَّلُ وہ آیت ہے جس کی بابت اوپر کی حدیث میں گذرا کہ ا کی ہزار آینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابوزمیل محضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کھٹکا ہے کیکن

تفسيرسورهٔ حديد ـ ياره ٢٤

زبان پرلانے کو جی نہیں چاہتا-اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عندنے مسکرا کرفر مایا شاید پھی شک ہوگا جس ہے کوئی نہیں بچا یہاں تک کہ قرآن میں ہے فَاِنُ کُنُتَ فِی شَلْقٍ مِّمَّا ٱنْزَلُنَاۤ اِلَیُكَ الْحُ 'یعنی اگر تو جو پھے تیری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں شک میں ہوتو تھے سے پہلے جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے بو چھے لے۔ پھر فر مایا جب تیرے دل میں کوئی شک ہوتو اس آیت کو پڑھ لیا کر ھُوَ الْاوَّ لُ اس آیت کی تفسیر میں دس سے او پراویرا قوال ہیں۔
کی تفسیر میں دس سے او پراویرا قوال ہیں۔

بخاری رحمۃ الدعلیہ فرماتے ہیں یکی کاقول ہے کہ ظاہر و باطن سے مرادازروئے علم ہر چیز پر ظاہر اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ یکی زیاد فراء

کاڑے ہیں ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام معانی القرآن ہے۔ منداحمہ میں ہے رسول الدصلی الشعلیہ دسلم سونے کے وقت یہ دعا پڑھا

کرتے۔ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِیْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ کُلِّ شَیْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْحِيلِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰی لَا اِللهَ اِلّا اَنْتَ اَعُو ذُہِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَیْءٍ اَنْتَ الْجِدِّم بِنَاصِیتِهِ اَنْتَ الْاَوْلُ فَلَیسَ قَبُلَكَ شَیْءٍ وَالنَّتَ الْاَحِرُ فَلَیسَ بُعُدَكَ شَیْءٌ وَانْتَ الظَّاهِرُ فَلَیسَ فَوْقَكَ شَیْءٍ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیسَ دُونَكَ شَیْءٌ اِقْضِ عَنا الدَّینَ وَاغننا مِنَ الْفَقْرِ۔ ''اے اللہ! ایساتوں آ مانوں کے اور عرش ظیم کرب! اے ہمارے اور ہر چیز کے دب! اے تورات وائیل کا تاریے والے! اے دانوں اور گھلیوں کو اگائے والے! تیرے سواکوئی لائق عبادت نہیں میں تیری بناہ میں آ تا ہوں ہراس کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے تو اول ہے کہتھ سے پہلے پھے نہ قا'تو ہی آ خرہے کہ تیرے بعد پھٹیس او ظاہر ہے کہتھ سے پہلے پھے نہ تھا'تو ہی آ خرہے کہ تیرے بعد پھٹیس 'تو نام ہر ہے کہتھ سے اور چی کوئی چیز نہیں 'تو باطن ہے کہتھ سے چیکی کوئی چیز نہیں' مارے قرض اداکرادے اور ہمیں فقیری سے خنادے'۔

حضرت ابوصائی اپنے متعلقین کو یہ دعا سکھاتے اور فر ماتے سوتے وقت دہنی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھ لیا کروالفاظ میں کچھ
ہیر پھیر ہے – ملا حظہ ہوسلم – ابو یعلیٰ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے آپ کا بسر قبلہ
خ بچھایا جا تا' آپ آ کراپ دا ہنے ہاتھ پر تکیہ لگا کر آ رام فر ماتے' پھر آہتہ آہتہ پچھ پڑھتے رہتے لیکن آخر رات میں ہا آواز بلندیہ
دعا پڑھتے (جواو پر بیان ہوئی) الفاظ میں پچھ ہیر پھیر ہے – اس آیت کی تفییر میں جامع ترفدی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپ
صحابہ سمیت آخریف فر ماتھ' جوایک بادل سر پر آ گیا آپ نے فر مایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے باادب جواب دیا اللہ اور اس کے
رسول زیادہ جانے والے ہیں – فر مایا اے عنان کہتے ہیں بیز مین کو سیر اب کرنے والے ہیں' ان لوگوں پر بھی یہ برسائے جاتے ہیں جونہ
خدا کے شکر گذار ہیں نہ خدا کے پکار نے والے ۔ پھر پو چھا معلوم ہے تہارے او پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہے'
فر مایا بلند محفوظ حجت اور لیٹی ہوئی موج ' جانتے ہوتم میں اس میں کس قدر واصلہ ہے' وہی جواب ملافر مایا باخی سوسال کا راستہ ۔ پھر پو چھا جانے

ہواس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے پھراپی لاعلمی ان ہی الفاظ میں ظاہر کی تو آپ نے فر مایا اس کے اوپر پھر دوسرا آسان ہے اور ان دونوں آسانوں میں بھی پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اس طرح آپ نے سات آسان گنوائے اور ہر دومیں آئی ہی دوری بیان فر مائی -پھر سوال کر کے جواب من کر فر مایا اس ساتویں کے اوپراشنے ہی فاصلہ سے عرش ہے پھر پوچھا جانتے ہوتمہارے نیچ کیا ہے؟ اور

جواب وہی من کر فرمایا دوسری زمین ہے پھر سوال جواب کے بعد فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے اور دونوں زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس طرح سات زمینیں اس فاصلہ کے ساتھ ایک دوسری کے نیچے بتلا کیں پھر فرمایا اس کو قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگرتم کوئی رس سب سے نیچے کی زمین کی طرف لٹکا و تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے گی پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کین سے صدیث غریب ہے۔اس کے راوی حسن کا ابوب بونس اورعلی بن زید محدثین کا قول ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدیث کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مرادری کا اللہ تعالیٰ کے علم قدرت اور اس کا غلبہ اور سلطنت بینک ہر جگہ ہے لیک کا اللہ تعالیٰ کاعلم اس کی قدرت اور اس کا غلبہ اور سلطنت بینک ہر جگہ ہے لیکن وہ اپنی ذات کے عرش پر ہے جیسے کہ اس نے اپنا ہے وصف اپنی کتاب میں خود بیان فرمایا ہے۔

هُوَالَذِي عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَتَامِرِثُمَّ السَّمُوي عَلَى الْمَرْضِ وَمَا يَخُنُ السَّمُو وَمَا يَخُنُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُنُ مِنَ السَّمَا وَمَا يَخُنُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ النَّمَا وَمَا يَخُنُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ النَّمَا وَمَا يَخُنُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ النَّهُ وَمَا يَخُنُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ النَّهُ عَمْلُونَ بَصِيْرُ اللهُ مُلْكُ النَّمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ مُلْكُ النَّمَا وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ مُلْكُ النَّمَا وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَالِ اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُونُ وَهُو عَلِيمُ السَّمُونِ وَالْمَالُونِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلِيمُ النَّهَا مَ فِي الْيَهَا مِن وَالْمُ لُونِ وَهُو عَلِيمُ السَّمُ اللهُ ال

دی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چودن جس پیدا کیا مجرعرش پر بیٹھا' وہ خوب جانتا ہے اس چیز کوجوز مین میں جائے اور جواس سے نظے اور جو آسان سے پیچآئے اور جو بچھ پڑھ کراس میں جائے جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو پچھتم کررہے ہواللہ دکھیر ہاہے O آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی ای کی ہے اور تمام کام ای کی طرف پہنچائے جاتے ہیں O وہی رات کوون میں لے جاتا ہے اور وہی دن کورات میں وافل کردیتا ہے۔ سیٹے کے اندر کی پوشید گیوں کا وہ پوراعالم ہے O

ہر چیز کا خالق و ما لک اللہ ہے: ☆ ☆ (آیت:۴-۲)اللہ تعالی کا زمین وآسان کو چھددن میں پیدا کرنااور عرش پرقرار پکڑناسورہ اعراف

گاتھ میں پوری طرح بیان ہو چکا ہے اس لئے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے بخو بی علم ہے کہ کس قدر بوندیں بارش کی زمین میں گئیں' کتنے دانے زمین میں پڑے اور کیا چارے پیدا ہوئے' کس قدر کھیتیاں ہو کیں اور کتے پھل کھا' جیے اور آ بت میں ہے عِندَهٔ مَفَاتِحُ الْغَبُبِ الْخُ عَیْب کی تخیاں اس کے پاس ہیں جنہیں بجز اس کے اور کوئی جا تا بی نہیں وہ فشکی اور تری کی تمام چیز وں کا عالم ہے کس سے کا گرنا بھی اس کے علم سے باہر نہیں زمین کی اندھر بول میں پوشدہ دانداور کوئی تر وخشک چیز ایی نہیں جو کھلی کتاب میں موجود نہ ہوائی طرح آسان سے نازل ہونے والی بارش اور احتام جوبذر بعد برتر فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں سب اس کے علم میں ہیں۔ میں جورہ نہ تو بارش کے ایک قطرے کو خدا کی بتائی ہوئی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے اس کے دیتے اور اعمال بھی اس کے وسیع علم میں ہیں۔

جیسے مجھے مدیث میں ہے رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے مگل رات سے پہلے اس کی جناب میں پیش کر دیے جاتے ہیں وہ
تہرار ساتھ ہے بیٹی تہرار انگہ بہان ہے۔ تہرار سے اعمال وا فعال کود کے درہا ہے بیسے بھی ہوں جو بھی ہوں اور تم بھی خواہ ذشکی میں ہو خواہ تر کی
میں ہو را تیں ہوں یا دن ہوں تم گھر میں ہو یا جنگل میں ہو ہر حالت میں اس کے علم کے لئے کیساں ہروقت اس کی نگاہیں اور اس کا سننا
تہرار سے ساتھ ہے۔ تہرار سے تمام کھا ہے وہ منتار ہتا ہے تہرارا حال وہ وہ کھتار ہتا ہے تہرار سے چھے کھلے کا اسے کم ہے۔ چیسے فر مایا ہے کہ اس
تہرار سے ساتھ ہے۔ تہرار سے تمام کھا ت وہ منتار ہتا ہے تہرارا حال وہ وہ کھتار ہتا ہے تہرار سے چھے کھلے کا اسے کم ہے۔ چیسے فر مایا ہے کہ اس
دوسری آتھ ہے۔ اس کا وہ تعلی فضول ہے بھلا طاہر باطن بلکہ دلوں کے اراد ہے تک سے واقفیت رکھنے والے سے کوئی کیسے چھے ہیں ہتا ہے؟
دوسری آتے ہیں ہے گورہ اقو وہ تو تھے دکھر ہا ہے کہ فرایا احسان سے ہے کرتو اللہ کی عبادت اس طرح کر کرگویا تو خدا کو دکھر ہا ہے۔ حکی حدیث میں ہے کہ جر تکل کے حوال پر آتی تعفی کہ اس اس کیروش ہیں۔ ہے۔ حضور کا ارشاد بھے کوئی ایسا حکمت کا ہو اس میں اس کوروش کی سے دھور کا ارشاد بھے کہ کہ اس کورو کی ایسا حکمت کا تو ہو تھے دکھر ہا ہے۔ ایک شخص آگر رابتد اور اس سے اس طرح شرکر تا ہے کہ یار موال اللہ ایکھوکی ایسا حکمت کا شروع تھے۔ آپ نے فرایا اللہ تعلی نے روایت کی ہے 'مند خریب ہے۔ حضور کا ارشاد ہے جس نے تی کی میں ہوں کہ بھی کہ تو اس کی اس کے اس کیس اور ایسی مندی سے ادا کی ۔ جانورا گرز کو تا میں وہ تھی ہوں کی ہو کہ میں ہوں کہ کہ برجگہ خدا تعالی اس کے ساتھ ہے۔ ( فیم بن جہ ان کورا کو تا میں محمول کر سے اور بیش میں ہو کہ تو ہوال کیس ہے اللہ تعرب ساتھ ہے ( فیم بن جہ ان کورا کو جانوں کو کہ وہ جان کہیں ہے اللہ علیا کورا اس بے کہ قو جان کورک کو جہاں کہیں ہے اللہ تعرب ساتھ ہے ( فیم بن جہ د) معلم سے کہ افغال ایمان سے ہے کہ و جان ان کھی کہ تو جہاں کہیں ہے اللہ علیا کوران کورٹ سے تھے۔

ام کورک کورک کورٹ سے رہ جس ہے کہ فعمان کورک کو جہاں کہیں ہے اللہ تعرب ساتھ ہے ( فیم بن جہ د) حصور کر ان کورک کے دوروں کی کورٹ کے اوروں کورٹ سے در شیم بن جہ د) حصور کورٹ سے در سے تھے۔

إِذَا مَا خَلُوْتَ اللَّهُمْ يَوْمًا فَلَا تَقُلُ عَلَوْتُ وَلَكِنُ قُلُ عَلَى رَقِيبُ

السّنعالى كوبے خبرنه بجھاور خفى سے مخفى كام كواس برمخفى ندمان '- پھر فرماتا ہے كدونيا اور آخرت كاما لك وہى ہے- جيسے اور آيت ميں ہے وَإِنَّ لَنَا لَلَا حِرَةَ وَالْاُولَى '' ونيا آخرت كى مليت تمارى ہى ہے' - اس كى تعريف اس بادشاہت پر بھى كر فى حارا فرض ہے فرماتا ہے وَ هُوَ

# المِنُوْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوْ الْمِا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ الْمِنُوْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوْ الْمِا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ الْمِنْوُ الْمُنْوَا مِنْكُمُ وَ أَنْفَقُوْ الْهُمْ آجُرُ كَيْرُ هُوَمَا لَكُمْ الْمُلُولُ الْمُنْوَلِ اللهُ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُولُ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ لَا تُوْمِنُولُ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولُ يَدْعُونُكُمْ لِتُؤْمِنِيْنَ هُ الْمُنْوَالِ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اللهُ ا

افلہ پراوراس کے رسول پرایمان لے آ واوراس بال میں سے خرج کروجس میں اللہ نے تہمیں دوسروں کا جائشیں بنایا ہے ہی تم میں سے جوایمان لائیں اور خیرا تیں کریں آئیس بہت بواثو اب ملے گا ۞ تم اللہ پرایمان کو نہیں لاتے ؟ حالا تکہ خودر سول تہمیں اپنے رب پرایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر تہمیں باور ہوتو و میں مضبوط عہد دیمان مجی لے چکا ہے ۞

ایمان لائے اور اللہ کی راہ بیس خرج کرنے کا تھم: ﴿ آیت: ٤-٨) اللہ تبارک و تعالیٰ اپ او پراورا پنے رسول کے او پرایمان
لانے اور اس پر مضبوطی اور بیستگی کے ساتھ جم کررہ نے کی ہوایت فریا تا ہے اور اپی راہ میں خیرات کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ جو مال ہاتھوں
ہاتھ تہمیں اس نے پہنچایا ہوتم اس کی اطاعت گذاری میں اسے خرج کرواور بجھلوکہ جس طرح دوسرے ہاتھوں سے تہمیں ملاہے اس طرح عنقریب تمہارے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور تم پر حساب اور عماب رہ جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تیرے بعد تیراوارث ممکن ہے نیک ہواوروہ تیرے ترکے کومیری راہ میس خرج کرکے جھے سے بہت نزد کی حاصل کرے اور ممکن ہے کہ وہ بدہواورا پی بعد تیراوارث ممکن ہے نیک ہواوروہ تیرے ترکے کومیری راہ میس خرج کرکے جھے سے بہت نزد کی حاصل کرے اور ممکن ہے کہ وہ بدہواورا پی بدت اور سیاہ کاری میں تیر انہو دختہ فاکر دے اور اس کی بدیوں کا ہاعث تو ہے 'نہ تو چھوڑ تا نہ اڑا تا -حضور سورہ النکا ثر پڑھ کرفر مانے کے انسان کو کہتا رہتا ہے یہ بھی میرا مال ہے یہ بھی میرا مال ہے حالانکہ دراصل انسان کا مال وہ ہے جو کھالیا پہن لیا صدقہ کر دیا 'کھایا ہوا فنا ہوگیا' ہاں راہ وگیا' ہاں راہ ولئد دیا ہوا بطور خزانہ کے جھوڑ جانے اور وی وی اور وی کا مال ہے' تو تو اسے جع کر کے چھوڑ جانے کیا کہ بہنا ہوا پر انہ ہوگیا' ہاں راہ ولئد دیا ہوا بطور خزانہ کے جع رہا (مسلم ) اور جورہ گیا وہ تو اور وں کا مال ہے' تو تو اسے جع کر کے چھوڑ جانے پہنا ہوا پر انہوا پر انہوا پر انہو کی اس کے تو تو اسے جع کر کے چھوڑ جانے کے جم کر اسلام کار کیا جورہ گیا وہ تو اور وں کا مال ہے' تو تو اسے جع کر کے چھوڑ جانے

والا ہے۔ پھران ہی دونوں باتوں کی ترغیب دلاتا ہےاور بہت بڑےا جر کا وعدہ دیتا ہے۔

پھر فرما تا ہے تہہیں ایمان ہے کون می چیز روکتی ہے ٔ رسول تم میں موجود ہیں' وہ تہہیں ایمان کی طرف بلارہے ہیں' دلیلیں دے رہے ہیں اور معجزے دکھارہے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح ابتدائی حصہ کتاب الایمان میں ہم بیحدیث بیان کرآئے ہیں کہ حضور نے **یو چ**ھاسب سے زیادہ اجھے ایمان والے تبہارے نزدیک کون ہیں؟ کہافر شیتے 'فر مایا وہ تو اللہ کے پاس ہی ہیں پھرایمان کیوں نہلاتے؟ کہا پھرا نہیا وُفر مایا ان پرتووحی اور کلام خدااتر تا ہےوہ کیسے ایمان نہلاتے؟ کہا پھرہم فر مایاواہتم ایمان سے کیسے رک سکتے تھے میں تم میں زندہ موجود ہوں سنو بہترین اور عجیب تر ایمانداروہ لوگ ہیں جوتمہارے بعد آئیں گئے صحفوں میں لکھادیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ سورہ بقرہ سے شروع میں آ یت اَلَّذِیُنَ یُوَّمِنُو کَ بِالْغَیْبِ کَ تَفْیر میں بھی ہم ایس احادیث لکھ آئے ہیں۔ پھر انہیں روز میثاق کا قول قراریادولاتا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہو اذکرو انعمة الله عَلَيْكُم اس مرادرسول خداے بعت كرنا بادرام مابن جريز فرمات بيس مرادوه ميثاق ب جوحفرت آ دم کی پیٹھ میں ان سے لیا گیا تھا' مجاہر کا بھی یہی مذہب ہے واللہ اعلم -

هُوَالْذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبَيْدِ الْيَتِ الِيَّنَةِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمُتِ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُمْ لَرَّوْقِ رَحِيمُ ٥ ومالكهُمْ الآثُنفِقُول فِي سَبِيْلِ اللهِ وَيِلْهِ مِيْرَاثُ السَّمُونَةِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مِنْنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح وَقَاتُلُ الْوَلَالِكَ أَغْظُمُ دَرَجَةً هِنَ الْآذِينَ ٱنْفَقُولُ مِنْ بَعْدُ وَقَتَالُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْلَ خَبِأَيْرُ

وہ ہے جواپنے بندے پرواضح آپتیں اتارتا ہے تا کہ وہ مہیں اندھروں نے ورکی طرف لے جائے بقینا اللہ تعالیٰ تم پرزی کرنے والا رحم کرنے والا ہے 🔾 متہیں کیا ہوگیا ہے جوتم اللّٰد کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وراصل آسانوں اورزمینوں کی میراث کا مالک تنبااللہ ہی ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے راہ اللہ دیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ دوسروں کے برابر میں بلکدان سے بہت بڑے درجے کے میں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کئے ہاں بھلائی کا وعدہ تو الشاتعالی کا ان

سب سے ہے تم جو کھ کرر ہے ہوائ سے اللہ خردار ہے

الله كى راه ميس مال خرچ كرنا: 🖈 🖈 (آيت: ٩-١٠) وه خداجواييخ بندے پرروش جمتيں اور بہترين ولائل اور عمده ترآيتيں نازل فرما تا ہتا کظلم وجہل کی گھنگور گھٹاؤںاوررائے قیاس کی بدترین اندھیریوں سے تہمہیں نکال کرنورانی اورروثن صاف اورسیدھی راہ حق پرلا کھڑا کر دے-خدارؤ ف ہےساتھ ہی رحیم ہے ٔ بیاس کاسلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لئے کتابیں اتارین رسول بھیج شک شہبے دور کر دے بدایت کی وضاحت کردی - ایمان اور خیرات کا حکم کر کے پھرایمان کی رغبت دلا کر اور سیبیان فر ماکر کہ ایمان ندلانے کا اب کوئی عذر میں نے باتی نہیں رکھا پھرصد قات کی رغبت دلائی اور فر مایا میری راہ میں خرچ کرواور فقیری ہے نہ ڈرواس لئے کہ جس کی راہ میں تم خرچ کررے ہودہ زمین وآسان کے خزانوں کا تنہاما لک ہے ٔ عرش وکری ای کی ہےاوروہ تم سے اس خیرات کے بدلے کا دعدہ کر چکا ہے۔ فرما تا ہے وَ مَآ ٱنْفَقُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ الرِّزِقِينَ جو كِهِم مراه للله دوكاس كابهترين بدلده مهمين در كااورروزى رسال در حقيقت

وہی ہے۔ اور فرما تا ہے مَا عِندَ کُمُ یَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللّٰهِ بَاقِ اگریہ فانی مال تم خرج کرو گے وہ اپنے پاس کا بینظی والا مال تہہیں دے گا'
توکل والے خرج کرتے رہتے ہیں اور ما لک عرش انہیں تظی ترشی ہے محفوظ رکھتا ہے انہیں اس بات کا اعتاد ہوتا ہے کہ ہمارے فی سبیل الشخر ج
کر دہ مال کا بدلہ دونوں جہان میں ہمیں قطعاً مل کررہے گا۔ پھراس امر کا بیان ہوا ہے کہ فتح کہ سے پہلے جن لوگوں نے راہ للہ خرج کے اور
جہاد کئے اور جن لوگوں نے بینیں کیا گو بعد فتح کم کیا ہوئید دونوں برابڑ ہیں ہیں۔ اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تکی ترشی زیادہ تھی اور تو ت طاقت
کم تھی اور اس لئے بھی کہ اس وقت ایمان وہی قبول کرتا تھا جس کا دل ہر میل کچیل سے پاک ہوتا تھا۔ فتح کمہ کے بعد تو اسلام کو کھلا غلبہ ملا اور
مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اور فتو حات کی وسعت ہوئی' ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا پس اس وقت اور اس وقت میں جتنا فرق ہے
انتا ہی ان لوگوں اور ان لوگوں کے اجر میں فرق ہا نہیں بہت بڑے اجر ملیں گے ودونوں اصل بھلائی اور اصل اجر میں شریک ہیں۔

بعضوں نے کہا ہے فتح سے مراوسلے حدیدہے۔اس کی تاکید منداحمد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت فالد ہن ولید اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں کچھ اختلاف ہو گیا جس میں حضرت فالد ٹے فر مایا تم اس پراکٹر رہے کہ ہم سے پچھ دن پہلے اسمام لائے۔ جب حضور کواس کاعلم ہواتو آپ نے فر مایا میر سے حابہ کو میر سے لئے چھوڑ دواس کی ہم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم احد کے یا کی اور پہاڑ کے برا برسونا خرج کروتو بھی ان کے اعمال کو پینی نہیں سکتے ۔ فاہر ہے کہ بیداقد حضرت فالد کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہوا تھا۔ آپ مسلم حدیدیہ بعد اور فتح کہ سے پہلے ایمان لائے تھے اور بیا ختلاف جس کا ذکر اس روایت میں ہے بنوجذ یہ کے بارے میں ہوا تھا۔ حضور نے فتح کہ کہ بعد حضرت فالد کے بارے میں ہوا تھا۔ حضور نے فتح کہ کہ بعد حضرت فالد کی امارت میں اس کی طرف ایک لئکر بھیجا تھا جب وہاں پہنچ تو ان لوگوں نے پکار نا شروع کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم صابی ہوئے یعنی نے دین ہوئے اس لئے کہ کفار مسلمان کو رکھی لفظ کہا کرتے تھے۔حضرت فالد نے غالباس کھر کا اصلی مسلمان ہو گئے ہم صابی ہوئے یعنی نے دین ہوئے اس لئے کہ کفار مسلمان کو رکھی لفظ کہا کرتے تھے۔حضرت فالد نے غالباس کھر کا اصلی مطلب نہ بچھ کران کے تی کو میں ان کہن کو نے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان کی مخالفت کی۔اس واقعہ کا ناصاد پہاڑ کے برابر سونا خرج کر رے تھے میں ہم میں ہوئے بھی ان کے تین بورے کی احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کر رے تھے میں ہم میں کے تین ہم کسے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کر کرے تو بھی ان کے تین باؤگا۔

ابن جریر میں ہے حدیبیدوالے سال ہم حضور کے ساتھ جب عسفان میں پنچاتو آپ نے فر مایا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ تم اپ اعمال کوان کے اعمال کے مقابلہ میں حقیر بجھے لگو گئے ہم نے کہا کیا قریشی ؟ فر مایانہیں بلکہ یمنی نہایت نرم دل نہایت خوش اخلاق سادہ سزاج ' ہم نے کہا حضور گھر کیادہ ہم ہے بہتر ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا کہا گران میں ہے کی کے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا بھی ہواوروہ اسے راہ ملد خرج کرے تو تم میں سے ایک کے تین پاؤ بلکہ ڈیڑھ پاؤاناج کی خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یا در کھوکہ ہم میں اور دوسرے تمام لوگوں میں یکی فرق ہے۔ پھر آپ نے اس آیت لکا یَسْتَوِی کی تلاوت کی لیکن بیروایت غریب ہے۔

صعیمین میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں خارجیوں کے ذکر میں ہے کہتم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلہ اور اپنے
روز ہے ان کے روزوں کے مقابلہ پر حقیر اور کمتر شار کرو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے۔ ابن جریہ میں
ہے عنقریب ایک قوم آئے گی کہتم اپنے اعمال کو کمتر شخصے لگو گے جب ان کے اعمال کے سامنے رکھو گئے صحابہ نے بوچھا کیا وہ قریشیوں میں
سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ سادہ مزاج زم دل یہاں والے ہیں اور آپ نے بھی فی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا 'پھر فرمایا وہ
کینی لوگ ہیں ایمان قو بھی والوں کا ایمان ہے اور حکمت یمن والوں کی حکمت ہے جم نے بوچھا کیا وہ جم سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا س

ک قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگران میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہواوراسے وہ راہ للددے ڈالے تو بھی تہارے ایک مدیا آ د ھے مدکو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے اپنی اور انگلیا ساتو بند کر لیں ارچھنگلیا کو دراز کر کے فرمایا خبر دار رہویہ ہے فرق ہم میں اور دوسرے

لوگوں میں - پھر آپ نے یہی آیت تلادت فرمائی پس اس صدیث میں صدیبیکا ذکرنہیں - پھریہ بھی ہوسکتا ہے کمکن ہے فتح مکدے پہلے ہی فتح مکہ کے بعد کی خراللہ تعالیٰ نے آپ کود بوج سے کہ سورہ مزل میں جوان ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو مکہ شریف میں نازل ہوئی تھیں پروردگار نے خبر دی تھی کہ وَاحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللّهِ تعنی پُرُماورلوگ ایے بھی ہیں جوغدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہی

جس طرح اس آیت میں ایک آنے والے واقعہ کا تذکرہ ہے ای طرح اس آیت کو اور حدیث کو بھی سمجھ لیا جائے واللہ اعلم-پھر فرما تا ہے کہ ہرایک سے الله تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے یعنی فتح کمدسے پہلے اوراس کے بعد بھی جس نے جو پھے راہ للد دیا ہے

کسی کواس ہے کم – جیسےا درجگہ ہے کہمجاہداورغیرمجاہد جوعذروالے بھی نہوں در ہے میں برابزنہیں کو بھلےوعدے میں دونوں شامل ہیں۔ سیجے حدیث میں ہےتو ی مومن خدا کے نز دیکے ضعیف مومن ہے افضل ہے کیکن بھلائی دونوں میں ہے-اگر بہفقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ سی کوان بعد والوں کی بکی کا خیال گذرے اس لئے نضیلت بیان فر ما کر پھرعطف ڈ ال کراصل اجر میں دونوں کوشریک بتایا - پھرفر مایا

تمہارے تمام اعمال کی تمہارے رب کوخبر ہے وہ درجات میں نفاوت رکھتا ہے وہ بھی اندازے سے نہیں بلکہ شیخے علم ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک درہم ایک لا کو درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ بیجی یا در ہے کہ اس آیت کے بڑے جھے دار حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالیٰ عندہیں۔ اس لئے کہاس پڑمل کرنے والے تمام نبیوں کی امت کے سردار ہیں آپ نے ابتدائی تنگی کے وقت اپناکل مال راہ ملندوے دیا تھا جس کا بدلہ

بجز خدا کے کسی اور سے مطلوب ند تھا - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دربار رسالت ماب میں تھا اور حضرت صدیق ا کرچھی تن صرف ایک عبا آپ کجم رتھی گریبان کا ف سے اٹکائے ہوئے تھے جوحفرت جبیل علیه السلام نازل ہوئے اور پوچھا کیابات ہے جوحضرت ابوبكر فظ ايك عبا بهن ركھى ہے اور كا نالگار كھا ہے؟ حضور فر مايانهوں نے اپناكل مال مير ے كامول ميں فتح سے بہلے ہى راہ مندخرج کرڈ الا ہے اب ان کے پاس کچینیں-حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا ان سے کہو کہ خدا انہیں سلام کہتا ہے اور فر ما تا ہے کہ اس

فقیری میںتم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو؟ آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بیسب کہدکر سوال کیا، جواب ملا کہا ہے ربعز وجل سے ناراض كييے بوسكتا مول ميں اس حال ميں بہت خوش موں - بيحديث سند أضعيف ب والله اعلم -مَنْ ذَالْآذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصْعِفَهُ لَهُ وَلَهَ

کوئی ہے جواللہ تعالی کواچھی طرح قرض کے طور پردے پھر اللہ تعالی اے اس کے لئے بردھا تا چلا جائے اور اس کا پسندیدہ اجراتا بت ہوجائے 🔾 الله كوقرض ﴿ بِنا: الله الله ﴿ آيت: ١١) كِيرِفر ما تا ہے كون ہے جواللہ كواچھا قرضُ دے اس سے مراد خدائے تعالی كی خوشنو دى كے لئے خرچ کرنا ہے۔ بعض نے کہا ہے بال بچوں کو کھلا نا بلا ناوغیرہ خرج مراد ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آیت اپنے عموم کے لحاظ سے دونوں صورتوں کوشامل ہو

پھراس پر دعدہ فرما تا ہے کہا ہے بہت بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے گا اور پا کیزہ تر روزی جنت میں ملے گی'اس آیت کوئ کرحفرت ابو دعداح انصاری رضی اللدتعالی عندحضور کے پاس آئے اور کہا کیا جمارارب ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہا ذرا اپنا ہاتھ تو و بیجئے آپ نے ہاتھ بر هایا تو آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے كرع ض كيا مير أباغ جس ميں مجور كے چھ مودرخت ہيں وہ ميں نے اپنے رب كوديا-آپ کے بیوی بیج بھی ای باغ میں تھے۔آپ آئے اور باغ کے دروازہ پر کھڑے رہ کراپی بیوی صاحب کوآ واز دی۔ وہ لیک کہتی ہوئی

آئي تو فر مانے لگے بچوں کو لے کر چلی آؤ میں نے یہ باغ اپنے ربعز وجل کوقرض دے دیا ہے۔ وہ خوش ہوکر کہنے گئیں آپ نے بہت نفع کی تجارت کی اور بال بچوں کو اور گھر کے اٹا ثے کو لے کر باہر چلی آئیں۔حضور گر مانے لگے جنتی درخت وہاں کے باغات جومیووں سے لدے ہوئے اور جن کی شاخیں یا قوت اور موتی کی ہیں ابود صداح کو اللہ نے دے دیں۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ يَسْعَى ثُوْرُهُمْ بَيْنَ الْيُوْمَ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْيَوْمَ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُلُ ظُلِدِيْنَ فِيهَا وَلِكَ هُوَ الْيَوْمَ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُلُ ظُلِدِيْنَ فِيهَا وَلِكَ لِيَكُولُ الْيَوْمُ الْمُؤْنِ الْمُنْوَلِيَّةُ فَيْ الْمَانُولِ الْمُؤْنِ وَالْمُنْوَقِي لَكُ الْمَانُولُ الْمَعْوِلُ الْمُؤْنِ الْمَنْوَلِيَ الْمَنْوَلِيَ الْمَنْوَلِي الْمَنْوَلِي الْمَنْوَلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوَلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِيلُولُ الْمُنْوِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْ الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْوِلِي الْمُنْفِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْوِلِي الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْ وَمِلِي الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایمان دارمرد دل عورتوں کا نوران کے آگے اوران کے دائیں دوڑ رہا ہوگا آئ تہمیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے پیچنہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے ہیہ میں کا میا بی © اس دن منافق مرد عورت ایما نداروں ہے کہیں گے کہ بمارا انظار تو کر دکہ ہم بھی تمہار نے ورسے پچھروشنی حاصل کرلیں جواب دیا جائے گا کہتم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کر ڈپھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں درواز ہ بھی ہوگا اس کے اندروئی حصد میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا ©

اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا: ﷺ ﴿ آیت:۱۲-۱۳) یہاں بیان ہور ہا ہے کہ مسلمانوں کے نیک اعمال کے مطابق انہیں نور ملے گا جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا اور بعض کا محجودوں کے درختوں کے برابراور بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر 'سب سے کم نور جس گنهگارمومن کا ہوگا اس کے پیر کے انگو شجھے پرنور ہوگا جو بھی روش ہوتا ہوگا اور بھی بجھ جاتا ہوگا (ابن جریراً)۔

حضرت آبادہ فرماتے ہیں ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضور عظیمی کا ارشاد ہے بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کا نوراس قدر رہوگا کہ جس قدر مدینہ سے عدن دور ہے اور ابین دور ہے اور صنعاد دور ہے۔ بعض اس سے کم بعض اس سے کم یہاں تک کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کے نور سے صرف ان کے دونوں قدموں کے پاس ہی اجالا ہوگا -حضرت جنادہ بن ابوامیہ فرماتے ہیں لوگو! تمہار سے نام مع ولدیت کے اور خاص نشانیوں کے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں ای طرح تمہارا ہر ظاہر باطن عمل بھی وہاں لکھا ہوا ہے قیا مت کے دن نام لے کر پیار کر کہد دیا جائے گا کہ اے فلاں! یہ تیرانور ہے اوراے فلاں! تیرے لئے کوئی نور ہمارے ہاں نہیں۔ پھر آپ نے ای آبیت کی تلاوت فرمائی -حضرت ضحاک فرمائی میں اول اول تو ہر خص کو نور عطا ہوگا لیکن جب بل صراط پر جائیں گے تو منافقوں کا نور بھر جائے گا اسے دیکھ کرمون بھی فرمائے میں اس کے کہ ایسا نہ ہو ہمارا نور بھی بھر جائے تو اللہ سے دعا کیس کریں گے کہ خدایا ہمارانور ہمارے لئے پوراپورا کر -حضرت حسن فرمائے ہیں اس آبی سے پہلے دیا سے مراد بل صراط پر نور کا ملنا ہے تا کہ اس اندھیری جگہ ہے با آبرام گذر جائیں۔ رسول مقبول علیہ فرمائے ہیں سب سے پہلے ہیں اس آبیت سے مراد بل صراط پر نور کا ملنا ہے تا کہ اس اندھیری جگہ ہے با آبرام گذر جائیں۔ رسول مقبول علیہ فرمائے ہیں سب سے پہلے ہیں اس آبیت سے مراد بل صراط پر نور کا ملنا ہے تا کہ اس اندھیری جگہ ہے با آبرام گذر جائیں۔ رسول مقبول علیہ فرمائی میں سب سے پہلے ہیں اس آبیت سے مراد بل صراط پر نور کا ملنا ہے تا کہ اس اندھیری جگہ ہے با آبرام گذر جائیں۔ رسول مقبول علیہ فی مائے ہیں سب سے پہلے ہیں۔

سجد ہے کی اجازت قیامت کے دن جمھے دی جائے گی اورائ طرح سب سے پہلے سجد سے سراٹھانے کا تھم بھی جمھے ہوگا۔ میں آگے پیچے دائیں بائیں نظریں ڈالوں گا اوراپنی امت کو پیچان لوں گا تو ایک شخص نے کہا حضور دھزت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کی تمام امتیں اس میدان میں اکٹھی ہوں گی' ان میں سے آپ اپنی امت کی شناخت کیے کریں گے؟ آپ نے فرمایا بعض مخصوص نشانیوں کی وجہ سے میری امت کے اعضائے وضو چک رہے ہوں گے بیوصف کسی اور امت میں نہ ہوگا اور انہیں ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اور ان کے چہر سے چمک رہے ہوں گے اور ان کا نور ان کے آگے گیا ہوگا اور ان کی اولا دان کے ساتھ ہوگ ۔

درمیان ایک دیوارحائل ہوگئ ہے جس کے اس طرف رحمت ہی رحمت ہے اوراس طرف عذاب وسز اہی ہے۔

پس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھو کے میں ہی پڑار ہے گا'نورال جانے پر بھید کھل جائے گا' تمیز ہوجائے گی اور بیمنافق اللہ کی رحمت سے مایوں ہوجا کیس گے۔ ابن عباس سے سے مروی ہے کہ جب کامل اندھیرا چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کر ہے گا' مسلمان اس طرف جائے گیس گے تو منافق بھی چیچے لگ جا کیں گے۔ جب موسن زیادہ آ گے نکل جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کر ہے گا' مسلمان اس طرف جائے گیس گے تو منافق بھی چیچے لگ جا کیں گے۔ جب موسن زیادہ آ گے نکل جا کیس گے تو اندیا ہے گا واز دیں گے اور یا دولا کیں گے کہ دنیا میں ہم سب ساتھ ہی تھے۔ تو موسن جواب دیں گے کہ واپس اندھیر ہے میں لوٹ جاؤ اور وہاں نور کو تلاش کرو۔ حضور گا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی پر دہ پو تی کے لئے ان کے ناموں سے پکارا جائے گا کیس بل صراط پر تمیز ہوجائے گی مومنوں کو نور ملے گا اور منافقوں کو بھی ملے گا گئین جب درمیان میں پہنچ جا کیں گے منافقوں کا نور بھوجائے گا۔ یہ مومنوں کو آواز دیں گے کیکن اس وقت خودمومن خوف زدہ ہور ہے ہوں گئید وقت ہوگا کہ ہرایک آ یا دھائی میں ہوگا۔ جس دیوار کا ہیں ذکر ہے یہ جت ودوز خ کے درمیان صدفاصل ہوگی' ای کا ذکر آ بت و بَینَهُ مَا حِحَابٌ میں ہے۔ لیس جنت میں رحمت اور جہنم میں یہاں ذکر ہے یہ جت ودوز خ کے درمیان صدفاصل ہوگی' ای کا ذکر آ بت و بَینَهُ مَا حِحَابٌ میں ہے۔ لیس جنت میں رحمت اور جہنم میں

تغير سورهٔ عديد \_ باره ٢٤ \_ ٢٤٠٠ كي وي المال ٢٥٠٠ كي وي وي المال ٢٥٠٠ كي وي وي المال ٢٥٠٠ كي وي وي المال المال

عذاب-ٹھیک بات بھی ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس کی دیوار ہے جوجہنم کی وادی کے پاس ہوگ -

ابن عمر عصروی ہے کہ بیدد بوار بیت المقدس کی شرقی دیوار ہے جس کے باطن میں معجد وغیرہ ہے اور جس کے ظاہر میں وادی جہنم ہاوربعض بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کین میہ یا در کھنا جا ہے کہ ان کا مطلب پنہیں کہ بعینہ یہی دیواراس آیت میں مراد ہے بلکہ اس کاذکر بطور قرب معنی کے اس آیت کی تفسیر میں ان حضرات نے کردیا ہے اس لئے کہ جنت آسانوں میں اعلیٰ علیین میں ہے اور جہنم اسفل السافلین میں اور حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ جس دروازے کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے مراد مجد کا باب الرحت ہے ،یہ بنواسرائیل کی روایت ہے جو ہمارے لئے سندنہیں بن سکتی - حقیقت یہ ہے کہ بید بوار قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کے درمیان علیحد گی کے لئے کھڑی کی جائے گئ مومن تواس کے دروازے میں سے جا کر جنت میں پہنچ جا ئیں گئے بھر درواز ہبند ہوجائے گا اور منافق حیرت زوہ ظلمت و عذاب میں رہ جائیں گے۔ جیسے کہ دنیا میں بھی بیلوگ کفرو جہالت ٔ شک وحیرت کی اندھیریوں میں تھے۔

يُنَادُونَهُمُ ٱلَمْ نَكُنُ مَّعَكُمُ قَالُوَّا بَلَى وَلَكِئَّكُمْ فَتَنْتُمْ انفسك كأوترتب ثنه وارتبته وغرقكم الامان حتى صَاءَ آمُنُ اللهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴿ فَٱلْيَوْهُ لِهَ فِخُفَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ قَ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَا وَبِكُمُ النَّالُ ﴿ هِي مَوْلِلُكُمْ وَبِشَ الْمَصِيِّ

بيها علاكران كبيل كركدكيا بم تمهار ب ساته نديجي بيكبيل محركه بال تقاوسي ليكن تم في السيئتين كمرابي بيس بجنسار كها تعاادرا تظاريس بي رب اورشك شبکرتے رہےاور تمہیں تہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہاللہ کا حکم آئی پنچااور تمہیں دھوکا دینے والوں نے دھو کے میں ہی رکھا کا الغرض آج تم سے ندفد بیاور بدلی قول کیا جائے اور نہ کا فروں ہے تم سب کا ٹھکا ندو ذخ ہے وہی تبہاری رفیق ہے اور وہ براٹھکا نا ہے 🔾

منافقین کا واویلا: 🌣 🌣 (آیت:۱۴-۱۵)اب به یاد دلائیس کے که دیکھودنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے جمعہ جماعت ادا کرتے تھے عرفات اورغزوات میں موجودر ہتے تھے واجبات ادا کرتے تھے۔ایماندار کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے کیکن اپنے کرتوت تو دیکھؤ گنا ہوں میں نفسانی خواہشوں میں اللہ کی نافر مانیوں میں عمر مجرتم لذتیں اٹھائے رہے اور آج توبہ کرلیں محیکل بداعمالیاں چھوڑ دیں مجے اسی میں رہے-انظار میں ہی عمر گزار دی کہ دیکھیں مسلمانوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور تنہیں یہ بھی یقین نہ ہوا کہ قیامت آئے گی بھی یانہیں؟ اور پھراس

آرزومیں رے کداگر آئے گی چرتو ہم ضرور بخش دیئے جائیں گے اور مرتے دم تک خدا کی طرف خلوص کے ساتھ جھکنے کی تو فیق تنہیں میسر نہ آئی اوراللہ کے ساتھ مہیں وقو کے بازشیطان نے وقو کے بیل ہی رکھا' یہاں تک کہ آج تم جہنم واصل ہو گئے-مطلب ہے ہے کہ جسموں سے توتم ہمارے ساتھ تھے کیکن دل اور نیت سے ہمارے ساتھ نہ تھے بلکہ حیرت وشک میں ہی پڑے رہے 'ریا کاری میں رہے اور دل لگا کریا وخدا کرنی بھی تمہیں نصیب نہ ہوئی - معزرے مجامِدٌ فرماتے ہیں کہ بیرمنافق مومنوں کے ساتھ تھے نکاح بیاہ مجلس مجمع موت وزیست میں شریک

ر بے لیکن اب یہاں بالکل الگ کردیئے گئے۔ سورہ مدر کی آیوں میں ہے کہ بیسوال صرف بطور ڈائٹ ڈپٹ کے اور انہیں شرمندہ کرنے كيهوكا ورندهقيقت حال مسلمان خوبآ كاه مول ك- پرجيس و بال فر ماياتها كركسي كي سفارش انبيس تفع ندد \_ كى يهال فر ماياآج ان

ے فدیدنہ لیا جائے گا' گوز مین بھر کرسونا دیں قبول ند کیا جائے گا' ندمنا فقوں سے ندکا فروں سے ان کا مرجع و ماوی جہنم ہے وہی ان کے لاکن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بدترین جگہ ہے۔

الله عن الله المنفق المنفق الفي المنفق المؤلفة والمنفق المؤلفة والمنفق المنفق المنفق المنفق المنفق الله والمنفق المنفق المنفق المنفقة المنفقة

کیااب تک ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے لئے دل ذکر الی سے اور جوش اتر چکا ہے اس سے پکھل جا کیں اوران کی طرح نہ ہوجا کیں 'جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب ان پر ایک زمانہ در از گذر گیا تو ان کے دل بخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاس میں کے بقتین مانو کہ اللہ بی زمین کواس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے 'ہم نے تو تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکیتم سمجمو O

ایمان والوں سے سوال: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱ سے ۱۱ سے ۱۱ پرور گار عالم فر ما تا ہے کیا مومنوں کے لئے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر خدا وحظ وفیصیت آیا ہے تر آئی اور احاد بیٹ نبوی س کران کے دل موم ہو جا ئیں؟ سین اور ما نین احکام ہجالا ئیں منوعات سے پر ہیز کر ہی؟ ابن عباس فر ماتے ہیں قرآن نازل ہوتے ہی تیرہ سال کا عرصہ نہ گذرا تھا جو مسلمانوں کے دلوں کواس طرف نہ تھکنے کی دیر کی شکایت کی گئی ۔ ابن معمود فر ماتے ہیں چارہی سال کا فررے تھے جو ہمیں یہ عماب ہوا (مسلم) اصحاب رسول پر ملال ہو کر حضور گئے ہیں حضرت کچھ بات تو بیان فر ماہے ۔ لیس بیآ ہے اتر تی ہے نہ کئو نُفقش عَلَیْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ ایک مرتبہ کچھ دنوں بعد یہی عرض کرتے ہیں تو آئی ہاں قاآئی سب سے ہماللہ نوّل اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کُھرایک عرصہ بعد یہی کہ جیں تو ہے آئی کہ نوٹ کی کہتے ہیں تو ہے آئی کی طرح نہ ہوجانا جنوں فوا علی فر اسے ہیں سب سے کہلی خبر جو میری امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہوگا ۔ پھر فر مایانی کی طرح نہ ہوجانا جنوں نے کتاب اللہ کو بدل دیا تھوڑے کے اور خدا میاد کر دہ اقوال کو مانے لگ کے اور خدا ہے دور مول پر اے فروخت کر دیا ۔ پس کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر رائے قیاس کے بیچھے پڑ گے اور از خودا بجاد کر دہ اقوال کو مانے لگ میں اللہ نے این کے دل خوال کو گئی ہوں نے سا کہ اور دورویشوں کی بے سند با تھی دین میں واخل کر کہ اقوال کو مانے لگ میں اللہ نے این کے دل خوال کر این کے این کی مرح نہ ہو کے اور از مول کی ہوئیں کا مرح کے اور اور میں کہا کہ کی میں سے خوب مان نے بالکی اور ان کی اور ان کی بوجہ ہیں ' یعنی ان کے دل فاسد ہو گئے اللہ کی بات کی دیں ہے گئے داران کی دگھ میں ہوئے تیں اس میں مؤمل کی ہوئے ہیں ان کے دل فاسد ہو گئے اللہ کی بات کی در باتے گئے داران کی دگھ میں میں مؤمل کی دور میں برائوں میں منہ کہ ہوگے ۔ ای لئے رب العالمین اس امت کو متنبہ کر دہا ہے کی درادان کی دگھ میں ہوئے کے دورادان کی دگھ میں دوراد کی مورد میں برائوں میں منہ کہ ہوگے ۔ ای لئے رب العالمین اس امت کو متنبہ کرد ہا ہے کی درادان کی دگھ میں ہوئے۔ اس کے دب العالمین اس امت کو متنبہ کرد ہا ہے کی درادان کی دگھ میں ہوئے۔ اس کے دب العالمین اس امت کو متنبہ کرد ہے کئی درادان کی درگھ میں ہوئے۔ اس کے دب العالمین اس میں کو میں کو اس کو میال کی اگر والد کی درادان کی درگھ میں کیا کی درادان کی درگھ میں کو درادان کی

چنا نچہ ان رائے قیاں والوں نے کتاب اللہ کے عالم و عامل اس بزرگ کو پکڑوا کرمنگوایا اور اس ہے کہا کہ دیکے ہماری اس کتاب میں جو ہے اس سب کوتو ما نتا ہے یانہیں؟ ان پر تیراایمان ہے یانہیں؟ اس خداتر س کتاب اللہ کے مائے والے عالم نے کہا اس میں تم نے کیا لکھا ہے؟ و را مجھے ساؤ و آنہوں نے سایمالوں کو انتا ہے؟ اس بزرگ کوا پی جان کا ڈر فعال سے کی ہے کہ اس کا اشارہ ہماری اس کتاب یہ تو نہ کہہ میکا کہ فیجہ میں مانتا بلکہ اپنے اس نزستگھے کی طرف اشارہ کر کے کہا میر ااس پر ایمان ہے وہ مجھ بیٹھے کہ اس کا اشارہ ہماری اس کتاب کی طرف ہے۔ چنا نچہ اس کی اید ارسانی سے بازر ہے لیکن تا ہم اس کے اطوار وافعال سے کی ہے کہ اس کا اشارہ ہماری اس کتاب کا طوار وافعال سے کی ہے ہمائل کی کوئی کتاب ہو آخر وہ زستگھاان کی طرف ہے۔ چنا نچہ ارسانی سے زائر ہے کیا سے انتقال ہوا تو انہوں نے نقیش شروع کی کہ ایسا نہ ہوا سے کیا ہو اس کی ایش اس کی سائل کتاب ہو آخر وہ زستگھاان کے ہم کوئی کتاب ہو آخر وہ زستگھاان کا ہمائی کہ بن ہو گیا ہو گیا اور بہتر گروہ ہو گیا ان سب میں بہتر گروہ جو راتی پر اور حق بر تھا وہ تھا جو اس زستگھے والے ممائل کتاب اللہ کو ایش میں کہ ہو گیا ان سب میں بہتر گروہ جو راتی پر اور حق بر تھا وہ تھا ہو اس زستگھے والے ممائل کتاب اللہ کو ایسانہ ہو گیا اور بہتر گروہ ہو گیا ان سب میں بہتر گروہ جو راتی پر اور حق بھی اس کا برائی کہ ہو گیا ہوا ہو تا ہے۔ اما ابوجھ طری رہم اللہ تلا بیا جو کی کی دور ہو گیا ہوا ہو تا ہے۔ اما ابوجھ طری رہم اللہ تلا بیا ہو گیا ہوا ہو تا ہے۔ اما ہو جو گیا ہوا ہو تا ہو کیا گیا ہو ہو گیا ہوا ہو تا کی دور ہو تا ہو کہ کی کو دیا ہو ہو گیا ہوا ہو تا ہو کیا گیا تھا ہو ہو گیا ہوا ہو تا ہو کہ کی ہو ہو گیا ہوا ہو تا ہو کہ کی کو دیا ہو ہو گیا ہوا ہو تا ہو ہو گیا ہوا ہو تا ہو کہ کو در کی کو دور ہو گیا ہوا ہو کیا ہوا ہو تا ہو کہ کیا گیا تھا ہو ہو گیا ہوا ہو کہ کو در بیا ہو ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا ہو کہ کو در کیا ہو ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا ہو کیا گی در گیا تہ ہوا ہو گیا ہوا ہو کہ کو در کیا ہو ہو گیا ہوا ہو کیا گیا ہو ہو گیا ہوا ہو گیا ہ

سخت دلوں کے بعد بھی خدا انہیں نرم کرنے پر قادر ہے۔ گمراہیوں کی تہد میں انتر جانے کے بعد بھی اللہ داہ راست پر لاتا ہے جس طرح بارش خٹک زمین کوتر کردیتی ہے اس طرح کتاب اللہ مردہ دلوں کو زندہ کردیتی ہے۔ دلوں میں جبکہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا ہو کتاب اللہ کی روثنی اسے دفعتہ منور کردیتی ہے اللہ کی وحی دلوں کے قفل کی کنجی ہے۔ سچا ہادی وہی ہے گمراہی کے بعدراہ پر لانے والا 'جو چاہے کرنے والا ' حکمت و عدل والا کلف وخیر والا 'کبروجلال والا 'بلندی وعلو والا وہی ہے۔



صدقہ دینے والےمرداورعورتیں اورجواللہ کوخلوص کے ساتھ قرض دے دہ میں ان کے لئے یہ برحایا جائے گا اوران کے لئے پسندیدہ اجروثو اب ہے ○ اللہ اور اس کے رسول گرجوا کیان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کےنز دیک صدیق وشہید ہیں ان کے لئے ان کا اجراوران کا نور ہے اور جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنی ہیں ○

صدقہ وخیرات کرنے والوں کے لیے اجروثواب : کہ ایکا (آیت: ۱۹-۱۹) فقیر کین جاجوں اور حاجت مندوں کوخالص خدا کی مرضی کی جبتو میں جولوگ اپنے طال مال نیک نیتی سے راہ خداصد قد دیتے ہیں ان کے بدلے بہت کچھ بڑھا پڑھا کر خدائے تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ دس دس گنا اور اس سے بھی زیادہ سات سات سوتک بلکہ اس سے بھی سوا' ان کے ثواب بے حساب ہیں' ان کے اجر بہت بڑے ہیں۔ اللہ ورسول پر ایمان رکھنے والے بی صدیق وشہید ہیں' ان دونوں اوصاف کے مستحق صرف با ایمان لوگ ہیں۔ بعض حضرات نے اللہ بھی آء کوالگ جملہ مانا ہے۔ غرض تین قشمیں ہو ئیس مصدفین صدیقین' شہداء جیسے اور روایت میں ہے اللہ اور اس کے رسول کا اللہ بھدا آء کوالگ جملہ مانا ہے۔ غرض تین قشمیں ہو ئیس مصدفین صدیقین' شہداء جیسے اور روایت میں ہاں بھی فرق کیا گیا ہے اطاعت گذار انعام یا فتہ لوگ ہیں بہاں بھی فرق کیا گیا ہے اطاعت گذار انعام یا فتہ لوگ ہیں بہاں بھی فرق کیا گیا ہے خوس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوقتم کے لوگ ہیں صدیق کا درجہ شہید سے یقینا بڑا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جنتی لوگ اپنے سے او پر کے بالا خات کو اللہ کو اس کے کہ ہو گے ہیں جو اللہ پر ایمان لا کے اور خرف انبیاء کے ہوں گے۔ آپ نے فر مایا ہاں قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لا کے اور سراوں کی تصدیق کی (بخاری وسلم)

ایک غریب حدیث سے میبجی معلوم ہوتا ہے کہ شہیداور صدیق دونوں وصف اس آیت میں اس مومن کے ہیں 'حضور قرماتے ہیں میری امت کے مومن شہید ہیں' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی -حضرت عمروین میمون کا قول ہے بید دونوں ان دونوں انگلیوں کی طرح قیامت کے دون آئیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے شہیدوں کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہوں گی' جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پتی پھریں گی اور رات کوقند بلوں میں سہارالیں گی' ان کے رب نے ان کی طرف ایک باردیکھا اور بوچھاتم کیا

الممار المالا المالا

عاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیتو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تا کہ ہم پھر تیری راہ میں جہاد کریں اورشہادت حاصل کریں-اللہ نے جواب دیا بیتومیں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کر پھر دنیا میں نہیں جائے گا۔ پھر فر ما تا ہے کہ انہیں اجر ونو ریلے گا' جونوران کے سامنے ر ہے گا اوران کے اعمال کے مطابق ہوگا - منداحد کی حدیث میں ہے شہیدوں کی چارفشمیں ہیں وہ کیے ایمان والامومن جودشمن خداسے بحرٌ گیا اورلز تار ہا یہاں تک کھڑے گھڑے ہو گیا اس کا وہ درجہ ہے کہ اہل محشر اس طرح سراٹھا اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے اور بیفر ماتے ہوئ آپ نے اس قدرا پناسر بلند کیا کہ ٹو بی نیچ گر گئی اوراس مدیث کے راوی حضرت عمرضی اللہ عند نے بھی اسے بیان کرنے کے وقت ا تناہی ایناسر بلند کیا کہآ ہے کیٹو لی بھی زمین پر جاپڑی – دوسراوہ جو ہےایمان دار' فکلا جہاد میں کیکن دل میں جرأت کم ہے کہ وکا کیک ایک تیر آ لگااورروح پرواز کرگئی بیدوسرے درجہ کاجنتی ہے شہید ہے تیسراوہ جس کے بھلے برے اعمال تھے لیکن رب نے اسے پیند فرمالیا اور میدان جہاد میں کفار کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی' یہ تیسرے درجے میں ہیں- چوتھا وہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جہاد میں لکلا اور خدا نے شهادت نصيب فرما كراييني پاس بلواليا-ان نيك لوگول كاانجام بيان كركاب بدلوگول كانتيجه بيان كيا كه ينبني مين-

### اعْلَمُوْ النَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَيْرِيْنَ الْحَوْقَ وَمِنْ الْحُوْقَ وَعَا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَاذِكُمَثَلِ غَيْثٍ عَجَبَ الْحُقَّارَ نَبَاثُهُ ثُمَّ يَعِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّ ثُمَّ يَكُونُ كُطَّامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْكٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُوالَ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ،

خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا' زینت اور آپس میں فخر وخرور اور مال داولا دمیں ایک کا دوسرے سے اپنے تئیں زیادہ بتانا ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کواچھی معلوم ہوتی ہے ہیں جب وہ خشک ہو جاتی ہے قوزر در نگ د کھائی دیے گلتی ہے پھرتو بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں بخت عذاب ہیں اوراللد کی مففرت اور رضامندی ہے ونیا کی زندگی بجز دھوکے کے اسباب کے اور کچی بھی تونہیں ہے 🔾

د نیا کی زندگی صرف کھیل تماشہ ہے: 🏗 🏗 آیت: ۲۰) امر دنیا کی تحقیروتو بین بیان ہور ہی ہے کہ الل دنیا کو بجز کہوولعب زینت وفخر اور اولادومال کی بہتات کی جا ہت کے سوااور ہے ہی کیا؟ جیسے اور آیت میں ہے زُیّنَ لِلنّاس حُبُّ السَّهَوَ اتِ یعنی لوگوں کے لئے ان کی خواہش کی چیزوں کومزین کردیا گیا ہے جیسے عورتیں' بیچے وغیرہ - پھر حیات دنیا کی مثال بیان ہورہی ہے کہ اس کی تازگی فانی ہے اور یہاں کی نعتیں زوال پذیر ہیں-غیث کہتے ہیں اس بارش کو جولوگوں کی نامیدی کے بعد برسے- جیسے فرمان ہے وَهُوَ الَّذِی يُنزِّلُ الْغَيُثَ مِنُ بَعُدِ مَا قَنَطُوا الخ عنداوہ ہے جولوگول كى ناميرى كے بعد بارش برساتا ہے- پس جس طرح بارش كى وجدے زمين سے كھيتيال پيدا موتى ہیں اور وہ لہلہاتی ہوئی کسان کی آئھوں کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں اسی طرح اہل دنیا اسباب دنیوی پر پھولتے ہیں کین نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہی ہری بھری کھیتی خشک ہو کرزرد پر جاتی ہے؛ پھر آخر سو کھ کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔ٹھیک اس طرح دنیا کی تروتازگی اور يہال کی جہودی اورتر تی بھی خاک میں مل جانے والی ہے دنیا کی بھی یہی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت جوان ہے' پھر ادھیڑ ہے' پھر پڑھیا ہے' ٹھیک اسی طرح خود انسان کی حالت ہے اس کے بجپن جوانی' ادھیڑعمراور بڑھایے کود کیھتے جائے پھراس کی موت اور فنا کوسا منے رکھنے' کہاں جوانی کے وقت کا

اس کا جوش وخروش زوروطانت اور کس بل؟ اورکہال بو حاب کی کمزوری جمریال پڑا ہواجم خیدہ کمراور بے طافت ہڈیال؟ جیے ارشاد باری ہے اَللّٰهُ الَّذِی حُلَقَکُم مِّن ضُعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعُدِ ضُعُفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعُدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَ شَيْبَةً يَحُلُقُ مايشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ''الله وہ ہے جس نے تہمیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا 'پھراس کمزوری کے بعد توت دی 'پھراس توت کے بعد کمزوری اور بر حایا کردیا وہ جوچاہے پیدا کرتا ہے اور وہ عالم اور قادر ہے'۔ اس مثال سے دنیا کی فنا آوراس کا زوال طام کر کے پھر

آخرت کے دونوں منظر دکھا کرایک سے ڈرا تا ہےاور دوسرے کی رغبت دلاتا ہے-

پی فرما تا ہے عقریب آنے والی قیامت اپنے ساتھ عذابوں اور سرزاؤں کولائے گی اور معفرت اور رضامندی رب کولائے گی پی تم وہ کام کروکہ ناراضکی سے نیج جاؤ اور رضاحاصل کرلؤ سرزاؤں سے نیج جاؤ اور بخشش کے حقد اربن جاؤ' دنیا صرف دھو کے گئی ہے اس کی طرف جھنے والے پر آخروہ وقت آجا تا ہے کہ بیاس کے سواکسی اور چیز کا خیال ہی نہیں کرتا' اس کی دھن میں روز وشب مشغول رہتا ہے بلکہ اس کی والی اور زوال والی کمینی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیے لگتا ہے' شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بسااو قات آخرت کا منکر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ علی فرمائے میں ایک کوڑے برابر جنت کی جگہ ساری دنیا اور اس کی تمام چیز وں سے بہتر ہے۔ پڑھو قر آن فرما تا ہے کہ دنیا تو صرف دھو کے کا سامان ہے (ابن جریز) آیت کی زیادتی بغیر میصر جی جزاری کتا ہا ارقاق میں بھی ہے واللہ اعلم۔

سَابِقُوْلَ اللهُ مَغْفِرَةِ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَاللهُ وَرُسُلِهُ السَّمَاءِ وَاللهُ وَرُسُلِهُ السَّمَاءِ وَاللهُ دُوالْفَضْلِ اللهِ فَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٍ وَاللهُ دُوالْفَضْلِ الْعَظْمُ هُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَظْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَظْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَظْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آؤدوڑوا پے رب کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان وز بین کی وسعت کے برابر ہے۔ بیان کے لئے بنائی گئ ہے جواللہ پراوراس کےرسولوں پرایمان رکھتے ہیں میاللہ کافٹش ہے جسے جا ہے دےاوراللہ بڑے فٹس والا ہے O

مغفرت کی جنتی این بھتر (آیت: ۲۱) منداحمد کی مرفوع حدیث بی ہے تم بیں سے برایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا
تہارا جوتی کا تسمہ اورای طرح جہنم بھی ( بخاری ) پس معلوم ہوا کہ خیروشر انسان سے بہت بزدیک ہے اوراس لئے اسے چا ہئے کہ بھلا بھوں
کی طرف سبقت کرے اور برا بھوں سے مند پھیر کر بھا گمار ہے۔ تا کہ گناہ اور برا بھیاں معاف ہوجا بھیں اور تو اب اور در ہے بلند ہوجا ہیں۔
ای لئے اس کے ساتھ ہی فرمایا دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسان و زمین کی جنس کے برابر
ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے وَ سَارِعُوۤ اللّٰی مَغُفِرَةً مِّنُ رَّبِکُمُ وَ حَنَّتِهِ عَرُضُهَا السَّمْواتُ وَ الْاَرْضُ اُعَدَّتُ لِلْمُتَّقِیْنَ اپنی رب کی مغفرت کروجس کی کشادگی کل آسان اور ساری زمینیں ہیں جو پارسالوگوں کے لئے بنائی گئی ہے۔
بہاں فرمایا یہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے بیلوگ اللہ کے اس فضل کے لائق سے اس بور فضل و کرم
دالے نے اپنی نوازش کے لئے انہیں چن لیا اور ان پر اپنا پوراا حسان اور اعلیٰ افعام کیا۔ پہلے ایک جبح حدیث بیان ہو چک ہے کہ مہا جرین کے فقراء نے حضور سے کہایا رسول اللہ ! مالدار لوگ تو جنت کے بلند در جوں کو اور بیسکی والی نعتوں کو یا گئے۔ آیپ نے فرمایا یہ کیے؟ تو کہا فراء نے حضور سے کہایا رسول اللہ ! مالدار لوگ تو جنت کے بلند در جوں کو اور بیسکی والی نعتوں کو یا گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیے؟ تو کہا

نمازروزہ تو وہ اور ہمب کرتے ہیں لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں جو مفلمی کی وجہ سے ہم سے نہیں ہو سکتا ۔ تو آپ نے فرمایا آؤ ہیں تہمیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے کرنے سے تم ہر خص سے آگے بڑھ جاؤ گے گران سے جو تمہاری طرح خود بھی اس کو کرنے لیکن ویکھوتم ہر فرض نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سبحان اللہ کہواور اتنی ہی بار اللہ اکبر اور اس طرح خود بھی اس کو کرنے کی بار اللہ اکبر اور اس طرح کے دنوں بعد یہ بزرگ بھر حاضر حضور ہوئے اور کہایار سول اللہ! ہمارے مال دار بھائیوں کو بھی اس وظیفہ کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے بھی اسے پڑھنا شرع کردیا ۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کافضل ہے جسے جا ہے دے۔

مَّالَصَابَ مِن مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ اللَّافِي حِلْمِ فَكُونَ انْفُسِكُمْ اللَّافِي حِلْمَا اللَّهِ يَسِيْرٌ فَى لِحَيْلًا تَاسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا الله ويَسِيْرٌ فَى لِحَيْلًا تَاسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا الله ويَسِيْرُ فَى الله عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَجُوا بِمَّا الله عُمْ وَالله لا يُحِبُ كُلِ مُنْعَتَالًى فَعُونِ وَيَامُرُونَ السَّاسَ بِالْبُحْلُ فَعَمُونَ وَيَامُرُونَ السَّاسَ بِالْبُحُلُ وَمَنْ يَتَعُولًا فَالله مُوالْفَخِيُ الْجَمِيْكُ وَمَا لَهُ مِنْ الله فَوالْفَخِيُ الْجَمِيْكُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تہماری جانوں میں گر کرمخلوق کوہم پیدا کریں اس سے پہلے ہی وہ ایک خاص کتاب میں ککھی ہوئی ہے 'بیکا ماللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آ سان ہے O تا کہتم اپنے سےفوت شدہ کسی چیز پر زنجیدہ نہ ہو جایا کر واور نہ عطا کر دہ چیز پر اتراجاؤ' انترانے والے شیخی خوروں کواللہ پسندنہیں فرما تا O جوخود بھی مجل کر ایں اور دوسر ہے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیں' سنو جو بھی منہ پھیر لئے اللہ بے نیاز اور سرز اوار حمد و ثناہے O

تنگی اور آسانی اللہ کی طرف سے ہے: ہے ہی (آیت: ۲۳-۲۳) اللہ تعالی اپنی اس قدرت کی خبر دے رہا ہے جواس نے گلوقات کے رچانے سے پہلے ہی اپی گلوقات کے رچانے سے پہلے ہی اپی گلوقات کے رچانے کے بات کا بات کے بات کے

صحیح مسلم شریف میں ہے اللہ تعالی نے تقدیریں مقرر کیں آسان وزمین کی پیدائش سے بچاس ہزار برس پہلے-ایک اور روایت میں ہے اس کاعرش پانی پر تھا (ترفدی) پھر فرما تا ہے کاموں کے وجود میں آنے سے پہلے ان کا اندازہ کرلینا' ان کے ہونے کاعلم حاصل کرلینا اور اسے لکھودینا' خدا پر پچھ مشکل نہیں' وہی تو ان کا پیدا کرنے والا ہے-جس کامحیط علم ہو چکی ہوئی ہوئی اور ہونے والی تمام چیز وں کوشامل



فزعتم پر چھانہ جائے'تم اطمینان سے رہو کہ پیٹ کلیف تو آنے والی تھی ہی'ای طرح اگر مال ودولت غلبہ وغیر ہٰل جائے تواس وفت آپ سے با ہر نہ ہوجاؤ'ا سے عطیهٔ خدا مانو' تکبر اور غرورتم میں نه آجائے'ایہا نہ ہو کہ دولت و مال وغیرہ کے نشے میں پھول جاؤ اور خدا کو بھول جاؤ'اں لئے کداس وقت بھی ہماری بیعلیم تمہارے سامنے ہوگی کہ بیمیرے دست وبازؤ کامیری عقل وہوش کا متیجنہیں بلکدداد خداہے-ایک قرائت اس کی اَتکٹے کہ ہے دوسری اٹکٹ ہے اور دونوں میں تلازم ہے اس کئے ارشاد ہوتا ہے کہا ہے جی میں اپنے تنیس بڑا سجھنے والے دوسروں پرفخر

کرنے والے خدا کے دشمن ہیں-حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ رنج وراحت ٔ خوشی وغم تو ہرمخص پر آتا ہے' خوشی کوشکر میں اورغم کوصبر میں گذاردو- پھرارشاد ہوتا ہے کہ بیلوگ خود بھی بخیل اورخلاف شرع کام کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی پراراستہ ہتلاتے ہیں- جو شخص الله ي محم برداري سے بث جائے وہ خدا كا كچينيس بكاڑے كا كيونكدوہ تمام مخلوق سے بنياز ہے اور برطرح برزاوار حمد ہے- جيسے حضرت

موى عليه السلام نے فرمايا إِنْ تَكُفُرُو ٓ ا اَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِينَدٌ يَعِي الرَّمَ اورتمام روئ زيين ك انسان کا فر ہوجا کیں تو بھی خدا کا پھے نہیں بگاڑ سکتے اللہ ساری مخلوق سے غی ہے اور ستی حمد ہے۔ القَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتْدَ

والممينزان لِيَقْوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلسَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنَ يَنْصُرُهُ وَرُسُكَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّ اللَّهَ قُوى عَزِيْرُيْنَ اللَّهَ قُوى عَزِيْرِيْنَ

یقینا ہم نے اپنے پیغبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااوران کے ساتھ کتاب اورانصاف نافرانیا تا کہلوگ عدل برقائم رہیں اورہم نے لوہے کوا تاراجس میں بخت ہیب واز ائی ہے اورلوگوں کے لئے اور بھی بہت ہے فائدے ہیں اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے اللہ ہے

#### قوت والاأورز بردست 🔾

لوہے کے فوائد: 🌣 🖒 (آیت: ۲۵) الله عز وجل فرما تا ہے کہ ہم نے اپنے پیغیمروں کو معجزے دیے کراور ظاہر حجتیں عطا فرما کراور مجر پور دلائل دے کردنیا میں مبعوث فرمایا ، پھرساتھ ہی کتاب بھی انہیں دی جو کھری اورصاف کچی ہے اورعدل وحق دیا جس سے برعقل مندانسان ان کی باتوں کے قبول کر لینے پر فطر تا مجبور ہوجاتا ہے ہاں بھاررائے والے اور خلاف عقل والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں جیسے اور جگد ہے اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مِّنُ رَّبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ " جُوْفُ الي رب كي طرف دليل پر مواورساته بى اس ك ثابر بهى مؤ" - ايك اورجگہ ہے اللہ کی پیفطرت ہے جس پر مخلوق کواس نے پیدا کیا ہے 'اور فرما تا ہے آسان کواس نے بلند کیا اور میزان د کھوی پس یہال فرمان ہے بیاس لئے کہ اوگ حق وعدل پر قائم ہو جائیں بعنی اتباع رسول کرنے لگیں امررسول بجالائیں۔ رسول ہی کی تمام باتوں کوحق سمجھیں ، كوتكهاس كسواسراسرت كسي اوركاكلام نبيس- جيسے فرمان بو تَمَّتُ كَلِمَتُه رَبّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا "تير، رب كاكلم جوابي فبرول

میں بیا اورا بینے احکام میں عدل والا ہے بورا ہو چکا''۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایمان دارجنتوں میں پہنچ جا کیں گئے خدا کی نعتوں سے مالا مال

ہو جا بھیں گے تو کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اگر اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم اس راہ نہیں لگ سکتے تھے ہمارے
رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ پھر فرما تا ہے ہم نے محرین حق کی سرکو بی کے لئے لو ہا بنایا ہے بعنی اولا تو کتاب رسول اور حق
سے جمت قائم کی پھر میر حصدل والوں کی بچی نکالنے کے لئے لو ہے کو پیدا کر دیا کہ اس کے ہتھیا ربنیں اور خدا دوست حضرات وشمنان خدا کے
دل کا کا نکا نکال دیں ' بہی نمونہ حضور گی زندگی میں بالکل عیاں نظر آتا ہے کہ مکہ شریف کے تیرہ سال مشرکین کو سمجھانے بچھانے ' تو حیدوسنت کی
دعوت دینے ' ان کے عقائد کی اصلاح کرنے میں گذارے 'خودا پنے او پر مصبہتیں جھیلیں لیکن جب یہ جست ختم ہوگئ تو شارع علیہ السلام نے
مسلمانوں کو جمرت کی اجازت دی ' پھر حکم دیا کہ اب ان خالفین سے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کوروک رکھا ہے' مسلمانوں کو تک کردکھا ہے'
ان کی زندگی دو بھر کردی ہے' ان سے با قاعدہ جنگ کرو'ان کی گردنیں مارواوران مخالفین وجی خدا سے زمین کو یاک کرو۔

منداحمداورابوداوریں ہے رسول اللہ عظیۃ فرماتے ہیں قیامت کے آگے کوارے ساتھ بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ اللہ وحدہ لاشریک لدگی ہی عباوت کی جائے اور میرارزق میرے نیزے کے سابیہ تلے رکھا گیا ہے اور کمینہ پن اور ذات ان لوگوں پر ہے جو میرے تم کا خلاف کریں اور جو کی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ پس لو ہے سالزائی کے ہتھیار بنتے ہیں جسے تلوار نیزے میرے مم کا خلاف کریں اور جو کی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ پس لو ہے سائزائی کے ہتھیار بنتے ہیں جسے تلوائی کے ہتھیار بنتے ہیں کہ تا ات میں جانسانی نیززر ہیں وغیرہ اور لوگوں کے لئے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جو سے سک کدال بھاوڑے آرے کہتی گے آلات بنے کے آلات کی کوروریات سے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تین چزیں حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں آئیں نہائی سنی اور ہتھوڑا (ابن جریر) پھر فرمایا تا کہ اللہ جان لے کہ ان ہتھیاروں کے اٹھانے سے اللہ اور رسول کی مد کرنے کا نیک ارادہ کس کا ہے؟ خدا توت وغلبہ والا ہے اس کے دین کی جومد دکرے وہ اس کی مددکرتا ہے دراصل اپنے دین کو وہی تو می کرتا ہے اس نے جہاد تو صرف اپنے بندوں کی آز مائش کے لئے مقرر فرمایا ہے ورنہ غلبہ وقعرت تو اس کی طرف سے ہے۔

وَلْقَدُ اَرْسُلْنَا نُوُحًا وَ الْبَاهِيْءَ وَجَعَلْنَا فِي ذَرِيَّتِهِمَا النّٰبُوّةَ وَالْحِبْبُ فَمِنْهُمْ فَلْمِي وَكِيْبُكُرُ مِنْهُمْ فَلْمِي وَالْحِبْبَ فَمِنْهُمْ فَلْمُ الْبَاعِيْسَى وَلَا فَعْلَيْنَا وَقَفْيْنَا بِعِيْسَى الْبَنِ مَرْيَعَ وَاتَيْنُهُ الْإِنْجِيْلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُونِ الْكَذِيْنَ النّبِيْفَةَ وَاتَيْنُهُ الْإِنْجِيْلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُونِ الْكَذِيْنَ النِّهُ فَمُ الْكِذِيْنَ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

نافر مان رے O ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بیسیج رہے اور ان کے بعد علیا کی این مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطافر مائی اور ان کے ماننے والول کے دلول میں شفقت اور رحم پیدا کردیا ہے ہاں رہانیت (ترک دنیا) تو ان لوگول نے ازخود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پراسے واجب ند کیا تھالیکن ان کی نیت اللہ کی

رضاجو کی تقی سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی چر بھی ہم نے ان میں ہے جوایمان لائے تھے انہیں ان کا جردیا' ان میں زیادہ تر لوگ نافر مان ہیں 🔾 حفرت نوع اور حضرت ابرا بيم كي فضيلت: ١٠ ١٦ (آيت:٢١-٢٥) حضرت نوح عليه السلام اور حضرت ابرا بيم عليه السلام كي اس فضیلت کود کیھے کہ حضرت نو گے بعد سے لے کرحضرت ابراہیم تک جتنے پنیمرآئے سب آپ ہی کی نسل ہے آئے اور پھر حضرت ابراہیم على السلام ك بعد جتن في اوررسول آئ سب ك سب آپ بى كى سل سے ہوئ - جيسے اور آيت ميں ہو حَعَلُنا فِي ذُرّيّتِهِ النّبوّةَ وَ الْكِتَابَ يَهِالَ تَكَ كَهِ بُواسِ يَكُل كَ آخِرى پَغِيرِ حضرت عَينى ابن مريم عليه السلام نے حضور محمر الله كى خوش خبرى سنائى - پس نوح اور ابراہیم صلوات الله علیما کے بعد برابررسولوں کا سلسلہ رہا' حضرت عیسی تک جنہیں انجیل ملی اور جن کی تا ایک فرمان امت رحمہ ل اور زم مزاج واقع ہوئی خشیت خدااور رحمت خلق کے پاک اوصاف سے متصف چر تعرانیوں کی ایک بدعت کا ذکر ہے جوان کی شریعت میں تو تر تھی لیکن انہوں نے خودائی طرف سےاسے ایجاد کر ایکن اس کے بعد کے جملے کے دومطلب بیان کئے سے میں ایک تورید کہ مقصدان کا نیک تھا خدا کی رضا جوئی کے لئے بیطر یقد کالاتھا، حضرت سعید بن جیر مضرت قادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا مطلب سیریان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پراسے واجب ندكياتها الهم فان رصرف الله كارضاجو كى واجب كي تمي-

پر فرما تا ہے بیا ہے بھی بھانہ سکے جیسا جا ہے تھاویا اس پر بھی نہ جے پس دو ہری خرابی آئی ایک اپنی طرف ہے ایک نی بات وین خدامیں ایجاد کرنے کی دوسری اس پربھی قائم ندر ہے کی لینی جے وہ خود قرب خدا کا ذریعہ اپنے ذہن سے سمجھ بیٹھے تھے بالآخراس پر بھی پورے ندائرے-ابن ابی حاتم میں ہے حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو پکارا آپ نے لیک کہا ا آپ نے فرمایا سنو بنی اسرائیل کے بہتر گروہ ہو گئے جن میں سے تین نے نجات پائی پہلے فرقہ نے تو بنی اسرائیل کی گمراہی دیکھیران کی ہدایت کے لئے اپنی جانیں ہتھیلیوں پررکھ کران کے بروں کوٹیلیغ شروع کی کیکن آخروہ لوگ جدال وقبال پراتر آئے اور بادشاہ اور امراء نے جواس تبلیغ سے بہت گھبراتے تھے ان پر الشكر كشى كى اورانبين قتل بحى كيا ويدبهى كيا ان لوگول نے تو نجات حاصل كركى بحردوسرى جماعت كھڑى ہوئى ان ميں مقابله كى طاقت تو نتھى تاہم اپنے دین کی قوت سے سرکشوں اور بادشاہوں کے دربار میں حق گوئی شروع کی اور خدا کے سیجے دین اور حضرت عیسی کے اصلی مسلک کی طرف انہیں دعوت دینے لگئے ان بدنصیبوں نے انہیں قمل بھی کرایا' آ روں سے بھی چیرااور آگ میں بھی جلایا جے اس جماعت نے صبروشکر كساتھ برداشت كيااورنجات حاصل كى - پھرتيسرى جماعت المحى بيان حرجى زياده كمزور تيخان بين طاقت ندھى كراصل دين كاحكام ک تبلیغ ان ظالموں میں کریں' اس لئے انہوں نے اپنے دین کا بچاؤ اس میں سمجھا کہ چکلوں میں نکل جا کیں اور پہاڑوں پر چڑھ جا کیں' عبادت میں مشغول ہوجا کیں اور دنیا کوٹرک کر دیں۔ انہی کا ذکر رہبانیت والی آجت میں ہے یہی حدیث دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔ اس میں تہتر فرقوں کا بیان ہاوراس میں یہ بھی ہے کہ اجرانہیں ملے گا جو جھ پرایمان لا تیں اور تیزی تصدیق کریں اوران میں سے اکثر جو فاسق ہیں وہ وہ ہیں جو مجھے جھٹلائیں اور میر اخلاف کریں۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے میں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے حضرت عیسی کے بعد توریت وانجیل میں تبدیلیاں کرلیں لیکن ایک جماعت ایمان پر قائم رہی اوراصلی تورات واجیل ان کے ہاتھوں میں رہی جےوہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبان لوگوں نے جنہوں نے کتاب الله میں ردو بدل کرلیا تھا'اسے بادشاہوں سے ان سے مومنوں کی شکایت کی کہ بدلوگ کتاب اللہ کہ کر جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں تو ہمیں گالیاں لکھی ہیں'اس میں لکھا ہوا ہے جو کوئی خدا کی نازل کردہ کتاب کےمطابق حکم نہ کرے وہ کا فر ہے اورای طرح کی بہت ی آیتیں ہیں' پھریےلوگ ہماےا عمال پر بھی عیب گیری کرتے رہتے ہیں۔

پس آپ انہیں در بار میں بلوا یئے اورانہیں مجبور کیجئے کہ یا تو وہ ای طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ویہا ہی عقیدہ و ایمان رکھیں جبیبا ہمارا ہے' ورندانہیں بدترین عبرت ناک سزاد بیجئے چنانچیان سیچے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا گیااوران ہے کہا گیا کہ یا تو ہماری اصلاح کردہ کتا ہے پڑھا کرواورتمہار ہےا ہے ہاتھوں میں جوخدائی کتا بیں ہیں انہیں چھوڑ دوور نہ جان ہے ہاتھ دھولواور قتل گاہ کی طرف قدم بڑھاؤ -اس پران پاک بازوں کی ایک جماعت نے تو کہا کہتم ہمیںستاؤنہیں' تم او نچی عمارت بنادو' ہمیں وہاں پہنچا دواور ڈوری چیٹری دے دو مارا کھانا پینا اس میں ڈال دیا کرو مم اوپر سے تھنچ لیا کریں گے پیچاتریں گے ہی نہیں اورتم میں آ کیں گے ہی نہیں-ایک جماعت نے کہاسنوہم یہاں ہے ہجرت کرجاتے ہیں' جنگلوں اور پہاڑوں میں نگل جاتے ہیں' تمہاری بادشاہت کی سرزمین سے باہر ہوجاتے ہیں چشموں نہروں ندیوں نالوں اور تالا بوں سے جانوروں کی طرح مندلگا کریانی پیا کریں گے اور جو پھول پات مل جائیں گےان پرگذارہ کرلیں گئے اس کے بعدا گرتم ہمیں اپنے ملک میں دیکے لوتو بیٹک گردن اڑا دینا' تیسری جماعت نے کہا ہمیں ا پی آبادی کے ایک طرف بچھ زمین دے دواور وہاں حصار تھینج دؤ وہیں ہم کنویں تھودلیں گے اور کھیتی کر لیا کریں گئے تم میں ہرگز نہ آئیں گے- چونکہ اس خدا پرست جماعت ہے ان لوگوں کی قریبی رشتہ داریاں تھیں' اس لئے بید درخواسیں منظور کر لی کئیں اور بیلوگ اپنے اپنے مھکانے پر چلے گئے لیکن ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی لگ گئے جنہیں دراصل علم وایمان نہ تھا' تقلیداْ ساتھ ہو لئے' ان کے بارے میں بیہ آ يت وَرَهُبَانِيَّةَ نَازَلَ مِولَى - يس جب الله تعالى في حضورانور عليه كومبعوث فرماياس وقت ان ميس كي بهت كم لوگره مي عن آپ كي بعثت کی خبر سنتے ہی خانقا ہوں والے اپنی خانقا ہوں ہے اور جنگلوں والے اپنے جنگلوں سے اور حصار والے اپنے حصاروں سے نکل کھڑے موے اور کے خدمت میں حاضر ہو کہ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی جس کا ذکر اس آیت میں ہے یا ایکھا الَّذِيْنَ المنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُونِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنُ رَّحُمَتِهِ وَيَحْعَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ الْخَ الْحِيْنِ ايمان والواالله بِ وُرَا اوراس کے رسول پرایمان لاؤ جمہیں اللہ اپنی رحمت کا دو ہرا حصددےگا (لیعنی حضرت عیسی پرایمان لانے کا اور پھر حضرت محمر پرایمان لانے کا )اور جہیں نوردے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو (یعنی قرآن وسنت) تا کہ اہل کتاب جان لیں (جوتم جیسے ہیں ) کہ اللہ کے کسی فضل کا اختیار آئبیں نہیں اور سارافضل خدا کے ہاتھ ہے جے جا ہے دیتا ہے اور الله بڑے فضل کا مالک ہے' - بیسیا ق غریب ہے اور ان دونوں پچھلی آیوں کی تغییراس آیت کے بعد ہی آرہی ہےان شاءاللہ تعالی -

ابویعلیٰ میں ہے کہ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانہ میں آئے' آپ اس وقت امیر مدینہ تھے جب بیآ ئے اس وقت حضرت انسٹنماز اداکر رہے تھے اور بہت ہکی نماز پڑھ رہے تھے جسے مسافرت کی نماز ہو یااس کے قریب قریب جب سلام پھیراتو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے فرض نماز پڑھی یافل ؟ فرمایا فرض اور یہی نماز رسول اللہ عظیمتی کی تھی میں نے اپنے خیال سے اپنی یا دیرابرتو اس میں کوئی خطانہیں گی۔ ہاں اگر پھی بھول گیا ہوں تو اس کی بابت نہیں کہہ سکتا' حضورگا فرمان ہے کہ اپنی جانوں پرتختی نہ کروور نہ تم پرتختی کی جائے گی' ایک قوم نے اپنی جانوں پرتختی کی اوران پر بھی تختی نہیں کہہ سکتا' حضورگا فرمان ہے کہ اپنی جانوں پرتختی نہ کروور نہ تم پرتختی کی جائے گی' ایک قوم نے اپنی جانوں پرتختی کی اوران پر بھی حقتی کہ ترک دیا جواللہ نے ان پرواجب نہیں کی گئی' پس ان کی بقایا خانقا ہوں میں اور ایسے ہی گھروں میں اب بھی دیکھ لؤئی تھی وہ تختی کہ ترک دیا جواللہ نے ان پرواجب نہیں کی تختی ۔ دوسرے دن ہم لوگوں نے کہا آپ ئے سوار یوں پرچلیں اور دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔

حضرت انس نے فرمایا بہت اچھا، بس سب سوار ہوکر چلے اور کی ایک بستیاں دیکھیں جو بالکل اجر گئی تھیں اور مکانات اوند سے پر نے ہوئے تھے تو ہم نے کہاان شہوں سے آپ واقف ہیں؟ فرمایا خوب اچھی طرح بلکدان کے باشندوں سے بھی انہیں سرخی اور صد نے بلاک کیا ، حسد نیکیوں کے نور کو بجھادیتا ہے اور سرخی اس کی تصدیق یا تئذیب کرتی ہے آت کھکا بھی زنا ہے ہاتھ اور قدم اور زبان کا بھی زنا ہے اور شرمگاہ اسے سچاتی ہے یا جھٹال تی ہے۔ منداحد میں ہے حضور فرماتے ہیں ہرنی کے لئے رہا نیت تھی اور میری امت کی رہا نیت اللہ عزو جل کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ ایک شخص حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ وصیت کیجے آپ نے فرمایا تم فرمایا تم خصے دو سوال کیا جو میں نے رسول اللہ علی تھا میں تھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کا بہی تمام نیکیوں کا سر ہے اور تو جہاد کولازم پکڑ لے یہی اسلام کی رہا نیت ہے اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پر مداومت کروہی تیری راحت وروح ہے آسانوں میں اور تیری یا دیے زمین میں۔ بیروایت منداحد میں ہے واللہ تعالی اعلی۔

يَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّقُوا اللهَ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يَوْتِكُمُ وَعَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمُ ثُورًا تَمْشُونَ يَوْتَكُمُ وَعَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمُ ثُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وُولِكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْتُ عُولِ لِكُمْ يُعَلَيْ يَعْلَمُ لَكُمْ الْكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْتُ عُولِ اللهِ وَلَا يَعْلَيْهِ وَ اللهُ فُولِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ دُولِ الفَضِلِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَالْفُلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا ہے وہ لوگو جوابیان لائے ہو! اللہ ہے ڈرتے رہا کرواوراس کے رسول پرایمان لا وَ اللہ تعہیں اپنی رصت کا دوہرا حصد دےگا اور تعہیں نوردےگا جس کی روشی میں تم چلو پھرو کے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دےگا' اللہ بخشنے والا اور مہر بانی والا ہے ۞ بیاس لئے کہ اہل کتاب جان لیس کہ اللہ کے کسی حصد پر بھی آئیں افتیار نہیں اور یہ کہ سارافعش اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے جائے دئے اللہ ہے تی بڑنے فعنل والا ۞

مسلمانو ساور یہود ونصاری کی مثال: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۸ - ۲۹ ) اس سے پہلے کی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتے ہیں جن مومنوں کا یہاں ذکر ہے اس سے مرادائل کتاب کے مومن ہیں اور انہیں دو ہراا جر ملے گا' جیسے کہ سورہ ونصص کی آیت میں ہے اور جیسے کہ ایک صدیث میں آیا ہے کہ تین شخصوں کو اللہ تعالیٰ دو ہراا جرد سے گا ایک وہ الل کتاب جو اپنے ہی پر ایمان لایا پھر مجھ پر بھی ایمان لایا اسے دو ہراا جرہے اور وہ غلام جو اپنے آتا کی تا بعداری کرے اور خدا کاحق بھی ادا کر سے اسے بھی دو دواجر ہیں' اور وہ شخص جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور بہت اچھا ادب سکھائے نہ ہی تا بعنی شرعی ادب پھر اسے آزاد کر دے اور نکاح کر دے وہ بھی دو ہرے اجر کا صحتی ہے ۔ حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں جب اہل کتاب اس دو ہرے اجر پر فخر کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بی آیت اس امت کے حق میں ناز ل فرمائی – پس انہیں دو ہرے اجر کے بعد نور ہدایت دینے کا بھی وعدہ کیا اور مغفرت کا بھی ئی پس نور اور مغفرت انہیں زیادہ فی ( ابن جر بے کر تے کا اللہ کی ان اللہ کا بھی اور مغفرت کا بھی ہی نے وہ تہارے کے دو وہ تمہارے کے ایک وہ کردے گا اور تمہیں مغاف فرما دے گا اللہ یورے فضل والا ہے ۔

حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے دریافت فرمایا کہ مہیں ایک نیکی پرزیادہ سے زیادہ کی قدرفضیات ملتی ہے۔ اس نے کہا ساڑھے تین سوتک آپ نے اللہ کاشکر کیا اور فرمایا ہمیں تم سے دو ہرا ملا ہے۔ حضرت سعید نے اس بیان فرما کر بھی آیت پڑھی اور فرمایا اس طرح جمعہ کا دو ہرا اجر ہے۔ منداحمہ کی حدیث میں ہے تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس محض جیسی ہے جس نے چند مزدور کسی کام پرلگانے چاہے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو جھے سے ایک قیراط لے اور شبح کی نماز سے لے کرآ دھے دن تک کام کرے؟ پس یہود تیار ہو گئے اس نے پھر کہا ظہر سے عصر تک اب جو کام کرے اسے میں ایک قیراط دوں گا اس پر نصرانی تیار ہوئے کام کیا اور اجرت کی اس نے پھر کہا اب عصر سے مغرب تک جو کام کرے میں اسے دو قیراط دوں گا پس وہ تم مسلمان ہو اس پر یہود نصار کی بہت بگڑے اور کہنے گئے کام ہم نے زیادہ کیا اور دام آئیس زیادہ سے ہمیں کہ دیا گیا تو آئیس جواب ملا کہ میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا جو اب ملا کہ میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا؟

صیح بخاری شریف میں ہے مسلمانو ں اور یہودونصاری کی مثال اس خص کی طرح ہے جس نے چندلوگوں کوکام پرلگایا' اجرت تھم الی اور انہوں نے ظہرتک کام کر کے کہد یا کہ اب جمیں ضرورت نہیں' جوہم نے کیا ہم اس کی اجرت بھی نہیں چاہتے اور اب ہم کام بھی نہیں کریں گئے اس نے انہیں سمجھایا بھی کہ ایسانہ کروکام پورا کرواور مزدوری لے جاؤلیکن انہوں نے صاف انکار کردیا اور کام ادھورا چھوڑ کر اجرت لئے بغیر چلتے ہے۔ اس نے اور مزدور لگائے اور کہا کہ باقی کام شام تک تم پورا کرواور پورے دن کی مزدوری میں تہمیں دوں گا' یہ کام پر گئے لیکن عصر کے وقت یہ بھی کام سے جٹ گئے اور کہد یا گہاں ہم سے نہیں ہوسکتا' ہمیں آپ کی اجرت نہیں چاہئے' اس نے انہیں بھی سمجھایا کہ دیکھو اب دن باقی ہی کیارہ گیا ہے' تم کام پورا کرواور اجرت لے جاؤ' لیکن بینہ مانے اور چلے گئے اس نے پھراوروں کو بلایا اور کہا لوتم مغرب تک کام کرواور دن بھر کی مزدوری لے جاؤ۔ چنانچوانہوں نے مغرب تک کام کیا اور ان دونوں جماعتوں کی اجرت بھی بھی بی لے گئے کی سے ہان کی مثال اور اس نور کی مزدوری لے جاؤ کیا۔ پھر فرم ما تا ہے بیاس لئے کہ اہل کتاب یقین کرلیں کہ خداجے دئے بیاس کے کوٹانے کی کمثال اور اس نور کی مثال جے انہوں نے تبول کیا۔ پھر فرم ما تا ہے بیاس لئے کہ اہل کتاب یقین کرلیں کہ خداجے دئے بیاس کے کوٹانے کی مثال اور اس نور کی مثال جے انہوں نے تبول کیا۔ پھر فرم ما تا ہے بیاس لئے کہ اہل کتاب یقین کرلیں کہ خداجے دئے بیاس کے کوٹانے کی فضل کاکوئی اندازہ واور حساب نہیں لگ سکتا۔

امامابن جریرحمۃ الدعلیفرماتے ہیں لِفَلَا یَعُلَمَ کامعنی لِیعُلَمَ ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی قرآت میں لِکی یعظمَ ہے۔ای طرح حضرت عطابن عبداللہ رحمۃ الله علیہ اور حضرت علی بی قرآت مروی ہے۔ خرض ہے کہ کلام عرب میں لا صلہ کے لئے آتا ہے جو کلام کے اول آخر میں آجاتا ہے اور وہاں انکار مراذ ہیں ہوتا ہ جیسے مَا مَنعَكَ اللّا تَسُحُدَ میں اور وَ مَرَامٌ عَلَی قَرْیَةِ آهُلَکُنَا هَا أَنَّهُمُ لَا یَرُ حِعُو کَ میں۔ المحمداللہ سورہ عدیدی وَمَا یُشُعِرُ کُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَ تُ لَا یُو مِنُونَ اور وَ حَرَامٌ عَلی قَرْیَةِ آهُلَکُنَا هَا أَنَّهُمُ لَا یَرُ حِعُو کَ میں۔ المحمداللہ سورہ عدیدی تغییر حقی ہوئی۔ اللہ تعالی جو لئر ارشکر ہے کہ اس ستا کیسویں پارے کی تغییر بھی ختم ہوئی۔ اللہ تعالی جو لئر فرا ورہمیں اپنے پاک کلام کی میں ہمیں میں اور اسے میں بان خدا میرے عاجز ہاتھوں سے اس پاک تغییر کو پوری کر اسے میل مطبوع محمد کام میں اور اس پرہمیں عمل نعیب فرما۔ اے دلوں کے جمید سے آگاہ خدا میری عاجز اندائما سے کہ میرے نامہ اعلی میں اسے تا بت فرما اور اس پرہمیں عمل نعیب فرما۔ اے دلوں کے جمید سے آگاہ خدا میری عاجز اندائما سے کہ میرے نامہ اعلی میں اسے تا بت فرما اور اس پرہمیں عمل کی اور اسے غلاموں کی تا میدکر اور اسے نئی کے کلام کو صب کے کلاموں پر غالب رکھے۔ آئین اور اسے نی اور اسے غلاموں کی تا میدکر اور اسے نئی کے کلام کو صب کے کلاموں پر غالب رکھے۔ آئین!